## ںنیا کی موجوں کسات بازاری کے اسباب

پروفیسر محمل حبیب الرحمان ایم - اے - (علیک)

> اله آباد هندستائی اکیتیمی - یو - پی

## Published by The HINDUSTANI ACADEMY, U.P. Allahabad.

First Edition: 500 Copies.
Price Eight Annas.

Printed by
M. Ghulam Asghar, at The City Press
Allahabad.

## "نانیا کی موچوں کا کساں بازاری کے اسباب"

(1)

اب سے کم و بیش ایک صدی قبل بنی نوع انسان کی مادی خوشصالی میں جو چیز سب سے بتری رکاوت تصور کی جاتی تھی ' ولا اضافة آبادى كار رجمحان تها - خاص كر مالتهس نے جس شكل ميں نظریة آبادی کو پیش کیا ، ولا بالشبه حوصاله مند افراد کے لئے بہت هی مایوس کی تھی۔ خیال یہ تھا کہ انسان جد و جہد کر کے جس قدر زیادہ دولت پیدا کرتے هیں اُسی قدر بلکہ اُس سے زیادہ سرعت کے ساتهم أن كي تعداد مين اضافه هوجاتا هـ - اور اِس وجه سے أن كي معاشی حالت میں کوئی مستقل ترقی اور اُن کے معیار زندگی میں كوئى دير پا بلندى حاصل نهيس هوسكتى - ظاهر هے كه جب همارى ترقی هی میں هماری پسانی کے اسباب مضر هوں تو برے سے برے سورماؤن کا بھی همت هار جانا حق بجانب هے - ليکن خوش قسمتی سے یہ مالتھس کا اینجاد کردہ بہوت اصلیت سے بہت دور اور محض ایک وهمی تخیل ثابت هوا - اب هم یه جانتے هیں که گو آبادی میں اضافه هوتا هے تاهم یه ضروري نهیں که وه اُسی رفتار سے هو جو مالتهس نے فرض کی تھی - یہی نہیں بلکہ موجودہ زمانے میں ایسے ممالک کی مثالیں همارے سامنے صوجود هیں جہاں آبادی ایک خاص حد تک إپهونچ كر رك گدی هے اور كوئى عجب نهيں كه آئنده اس میں اضافه کے بنجائے تخفیف هونے لگے - اس کے علاوہ گذشته سو دیوہ سو سال کے اندر انسان کو قدرتی وسائل پر جو غیر معمولی تصرف حاصل ھوا ھے اور پیدایش دولت کے لئے طریقے ایجاد کرنے میں اُس نے جو

غیر معمولی ترقی کی هے اس کا لحاظ کرتے هوئے کوئی رجه نهیں که هم الله مستقبل سے اِس قدر مايوس هوں - چلانچه أن أمور كا خيال کر کے بعض ذی فہم لوگوں نے مالتھس کے بھوت سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اُسے شیشے میں اُتارنے کی کوشش کی اور حسن اتفاق سے اِس عرض کے لئے ایک مؤثر عمل بھی اُن کے هانهم لگ گیا - فرانسیسی زبان کے در لفظ یعنی Laissez Faire ( آزادہ روی ) اِس بہوت کو شیشے میں بند رکھنے کے لئے کم از کم حال تک بہت کارگر ثابت ہوتے رہے -عملی نقطهٔ نظر سے اِس تدبیر کا خلاصه یه تها که هر ملک کی حکومت اپ باشندوں کی کاروباری زندئی سے جہاں تک ممکن هو علیصده رهے -جان و مال کی حفاظت کے لئے ضروری قوانین نافذ کرنے اور کاروبار کی سہولت کے لئے بعض عام تدبیریں اختیار کرنے کے عالوہ حکومت ملک کے مختلف طبقوں کی معاشی جد و جہد میں قطعاً دخیل نه ھو بلکہ باشندوں کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دے اور ھر شخص کو اِس بات کی کامل آزادی دے رکھے که وہ اپنے ذاتی نفع کے لئے جو کام جس طور پر کرنا چاھے کرے۔ خیال یہ نها که صرف اِسی طرز عسل کی، بدولت ملک کے عام مفاد میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہوسکتی ہے اور باشددگان ملک کی مادی خوشحالی میں زیادہ سے زیادہ اضافت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے ذاتی نفع کے پیچھے پڑا ہوا ھے ' لیکن بحیثیت مجموعی ملک کے عام مفاد کو برتھانے کا بھی دراصل یہی کارگر طریقه ھے۔ بهالفاظ دیگر کوئی شخص کسب معاش کا کوئی ایسا راسته اختیار نهیں کرسکتا جس کی بدولت دوسرے اشخاص کو کچهة نه کچهه بالواسطة فائده نه پهونچے -گویا اِس طور پر محنت و مشقت کا سب سے برا محرک یعنی ذاتی نفع کی خواهش ' مفاد عامم کے حصول کا سب سے بوا فریعہ بن جاتی

هے - ایسے نظام معیشت کے تحت په ضرورت هی یافی بهیں رهتی ده کسی ایک میرکز سے تمام افراد کی جدوجهد پر نگالا رکھی جائے اور حتی الوسع اُسے قابو میں رکھا جائے - جب هر فرد اَئے محدود دائرة عمل کے اندر ذاتی نفع کی راٰه پر چل کر غیر محسوس مگر قطعی طور پر مفاد عامة کو آئے برهاتا هے تو پهر کیا ضرورت هے که کوئی با اقتدار ادارة ایک مرکز سے تمام ملک کی پیدایش و تقسیم دولت کا انتظام کرے 'خاص کر ایسی حالت میں جب که ایسے اجتماعی انتظام سے یت اندیشت لگا هوا هو که اُس کی بدولت انفرادی جدو جهد کا عالمگیر اصول اور زبردست محرک کمزور هوجائیگا -

أنيسويس صدى كے اكثر و بيشتر حصة ميں انفراديت كے اس طريقے نے بلا شبة برتى شاندار كاميابياں حاصل كيں - سائنس كى حيرتفاك ترتى ، نئى نئى ايجادوں كا لامتفاهى سلسلة ، قدرت پر انسان كا روز افزوں تصرف ، مادي تهذيب كى وة عظيمالشان عمارت جس كے اندر كروروں انسان راحت و آرام كے ايسے فرائع سے بهرة ور هيں جو زمانه سابقه ميں أمراء اور بادشاهوں كو نصيب نهيں تھے ، يه تمام ترقياں انسان كو اسى خود بخود چلنے والے ، آزاد ، اندرادى ، غير مركزى اور بے نرنيب نظام معيشت كے نصت حاصل هوئيں -

لیکن جبتک اِس طریقے کی فتوصات کا سلسله برابر جاری رها اور اس کی ناقابل انکار کامیابیاں نظروں کے سامنے آتی رهیں اُسوقت تک کسی کی یه همت نه پرسکتی تهی که اُسکے تفوق پر کسی قسم کا کوئی اعتراض یا اسکی صحت اور خوبی کو تسلیم کرنے میں فرا بهی چون و چرا کرسکے - نتیجه یه هوا که اُسکے بنیادی نقائص ایک، مدت تک نظروں سے پوشیدہ رہے اور کسی کو یه دریافت کرنے کی ضرورت هی

متحسوس نه هوئی که آیا اِس طریق معیشت کی یه صفت که وه بغیر کسی مرکزی ترتیب اور نگرانی کے خود بخود تهیک اور مفاسب طور پر چلتا رهتا هے ' اُسکی ذات کے ساتهه وابسته هے یا یه که وه محص چند اتفاقی ' غیر مستقل اور عارضی حالات کا نتیجه هے .

واضم رھے که طریق انفرادیت کے عین عروج کے زمانے میں بھی دور رس نگاهیں اُسکے بنیادی مفروضات کی بے حقیقتی اور اسکی کامیابی کے شرائط کے عارضی وجود کو پہچان چکی تھیں ' لیکن اسکی کامیابیاں به مقابل اسکے نقائص کے اسقدر کثیر اور ایسی بدیہی تھیں کہ عام نگا هیں نہ خود اِن نقائص کو دیکھہ سکتی تھیں اور نہ دوسرے دیھکئے والوں کے اقوال پر کان دھرنے کیلئے تیار تھیں - ورنم حقیقت یہ ھے کہ ابتدائی زمانے سے ھی حالات کی بتدریج تبدیلی کے ساتھہ ساتھہ ذأتى منافعة أور مفاد عامة كي يكسانيت كا مفروضة جو كة أس آزاد طريق معيشت كا سنك بنياد هي ' وقتاً فوقتاً مشتبه نظر آني لكا تها -لیکن جب کبھی کسی آزاد خیال اور منچلے شخص نے اِس مقبول عام مسلک کی اضافیت کی طرف لوگوں کو متوجه کرنے کی کوششیں کی ا اُسے یہ کہکر خاموش کردیا گیا کہ یہ محض چند مستثنیات هیں جو اصلی نظرئے کو کمزور کرنے کے بجائے اسکی صحت و صداقت کا مزید ثبوت هیں -- توضیع کیلئے هم دو تین مثالوں پر غور کریں گے - جب صنعتی انقلاب کی بدولت پیدایش دولت کے جدید طریقوں کا آغاز ہوا ارر چھوٹے چھوٹے کاریگر ابنا اپنا کارربار بند کرکے بوے بوے کار خانوں میں بھیٹیت مزدوررں کے اُجرتوں یر کام کرنے لگے تو طریق انفرادیت کے مطابق افراد کو ان کی کاروباری زندگی میں آزاد چھور دینے اور ذانی نفع کی رهنمائی میں اپنا ذریعهٔ معاش منتخب کرنے کی اجازت

دینے کا نتیجہ یہ هوا که انگلستان کے کارخانوں میں کسس بچوں اور ان کے محتاج مال باپ پر وہ اُفتاد پڑی که حکومت کو بہت جلد مزدوروں اور اجیروں کے باہمی تعلقات میں قوانین کارخانہ جات کے ذریعه سے روز افزوں دخل دینے کی ضرورت محسوس هوئی - اسکے علاوہ جب مزدوروں میں یہ احساس پیدا هوا که أن كا اقلاس اور انتشار أن کو اپنی محنت کے ثمرات سے کما حقہ ' مستفید نہیں ہونے دیتا بلکہ أن كى پيدا كى هوئى دولت كا اكثر و بيشتر حصة روز أفزوں منافعة كى شکل میں فریق ثانی کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو انہوں نے اپنی کمزوریوں کے اسباب کو دور کرنے کی کوششیں کیں اور مزدور سبھائیں قائم کر کے اِس مقصد میں ایسی عظیمالشان کامیابی حاصل کی که أب نه آزاد مسابقت هی قائم رهی اور نه افراد کیلئے ' ذاتی منافعه کی رهنمائی میں اپنے اپنے حسب منشاء کام کرنے کا امکان باقی رھا - یہی نہیں بلکت زمانے کی ترقی اور پرانے حالات کی تبدیلی کے ساتھہ ساتھہ حکومت ایتی رعایا کی کاروباری زندگی میں براہ راست اور روز افزوں دخل دینے پر مجبور هوتی گئی اور برابر هوتی جارهی هے - چنانچة تمام ترقی یاقته ممالک میں مفت تعلیم ' مفلسوں کی پرورش ' اور بیکاروں کی امداد 'ضعیفوں کی دیکھہ بھال اور اسی قسم کے گوناگوں کام حکومت کے سپرد ھیں جن کی سربراھی وہ اپنے عام محاصل سے بالکل اُسی طریقے پر کرتی ھے جس طریقے پر کہ وہ ملک کی مدافعت کے لئے فوجیں اور اندرونی امن و امان کے لئے پولس اور عدالتیں برقرار رکھتی ہے - ایک اور برا عامل جس كى بدولت آزاد مسابقت كا دائرة عمل روز بروز تنگ هوتا جارها هے ' وة وسائل نقل و حمل كي روز افزرس سهولت هـ - آج كل تقريباً هر ملك میں ہزاروں بلکہ لاکھوں باشندوں کے ذرائع معاش دوسرے ممالک کے

جالس بيد الزير طور ير وابسته هيس جس كا تجهجه يه هر كه الر كسى اییک ملک میں کسی وجه سے کوئی تبدیلی واقع هوئی ہے تو اس کا اثر متعدد درسرے ممالک پر پرتا هے: هندوستان میں روئی کی فصل خراب هوتی هے تو جاپان کے پارچہ باف بیچین نظر آتے میں ' کناڈا اور آسٹریلیا میں دپہوں کی کاشت پھیلتی ہے تو امریکہ اور آرجنڈائن کے کاشتکار متاثر هوئے بغیر نہیں رہتے ' انگلستان اور اس کی نو آبادیات میں ترجیت ی تجارت کے معاہدے ہوتے ہیں تو ساری دنیا میں ایک کیلبلی میے جاتی هے ' فرانس اور ریاست هائے معصدہ امریکہ میں دنیا کے کل سونے کی تین چوتھائی مقدار اکھتی هوجاتی ہے تو تمام دنیا کی تجارت خارجہ درهم برهم هو جاتی هے ' روس اپنی شهرة آفاتی پنجساله اسکیم پر عامل هوتا هے تو یورپ و ایشیا کی دوسری حکومتیں اپنی اپنی جگهت پر سہمی جاتی هیں ' انگلستان معیار طالع کو چھوڑ کر اپنے زر کی قدر کو گرا دیتا ہے تو هندرستان سے سونے کی برآمد کا ایسا سلسله شروع هوجاتا ہے جو کسی طرح منقطع هوتا نظر نهیں آتا ' انگلستان اور امریعت الله قرضے چکاتے عیں تو هندوستان سے لد لد کر چاندی روانه کی جاتی ھے - فرض اس قسم کی سیکووں مقالیں همارے ساملے موجود دیں جن سے هم یک اندازہ لگاسگتے میں کہ کیونکر گذشتہ چند ۔ ال کے اندر کرہ رمین کے مختلف حصوں میں رہنے والوں کے اغراض و مقاد ناقابل انفخاک طریقہ پر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ دو گئے میں ، گزشتہ جنگ عظیم کے بعد سے تو یہ کیفیت اس قدر نمایاں ہوگئی ہے کہ اب کوئی فی عقل انسان اس کی واقعیت سے انکار نہیں کرتا ' عام ازیں که وہ آسے اچھا سمجھٹا ھو یا برا- اِن مثالوں کو بیش کرنے سے صرف یہ واضع کرنا مقصود نے که بیسویں صدی عیسوی کے اِس چوتھ عشرہ میں جن جن حالت و کیفیات کے اندر هم زندگي بسر كر رهے هيں وہ Laissez Faire يا اصول غير مداخلت ك

سراسر منافی هیں - جدید حالات و رجحانات نے اس نظام معیشت کے دونون اهم مسلمات کو صاف طور پر جهتما دیا هے۔ هم بدیبهی طور پر یه مصسوس کرتے ھیں کہ آج کسی ملک کا نظم معیشت اللے آپ نہوں چل سعتا۔ بغیر حکوست کی مداخلت اور مرکزی انتظام اور ترتیب کے خود بنصود الهیک راستے پر چلنا تو درکنار ' وہ ایک دن کے لئے بھی برقرار نہیں رہ سکتا - دوسرے یہ خیال که ذاتی منافعه کی خواهش میں افراد ائع اله طور پر جو طریق عمل اختیار کرتے هیں وہ الزما مفاد عامه کے مطابق هوتا هے ، صریحاً بے بنیاد هے - مزدوروں اور سرمایه داروں ، زمینداروں اور کسانوں ، دولتمندوں اور منلسوں ، دولت پیدا کرنے والوں اور صرف کرنے والوں کے متحالفانہ اغراض و مفاد کے مظاهرے روزانہ هماری نظروں کے سامنے آتے رھی۔ هیں - مزید برآل مختلف ممالک کے معاشی اغراض کا تصادم بھی کوئی مخفی شے نہیں ھے ۔ ایسی حالت میں کیونکر کسی حکومت سے توقع کرسکتے ھیں کہ وہ اپنے باشندوں کے مفاد کو دوسروں کے رحم وکرم پر چھوڑ کر خود الگ بیتھی رهیگی - نتیجہ یہ هے که اب اصول غیر مداخلت سے انتحراف کی مثالیں ہر ملک میں اس قدر کثیر اور ایسی اہم ہوکئی ہیں کم انہیں متحض مستثنیات کهکر تالا نهیں جاسکتا ۔ حقیقت یه هے که ان مستثنیات نے اصلی نظرئے کی ساری بنیادیں کھوکھلی کردی ھیں اور اس کی ظاهری شکل بھی اس قدر مسخ کردی هے که جو ممالک اپنی دانست میں أس پر كاربند هيں وهاں بهي مشكل هي سے أس كي شناخت كي جاسکتی ہے -

یہانتک هم نے یه ظاهر کرنے کی کوشش کی هے که انیسویں صدی کے مدّبرین نے دنیا کے معاشی امراض کے علاج کے لئے Laissez Faire کا جو سیدھا سادہ اور آسان منتر تجویز کرلیا تھا' وہ محصض اضافی تھا۔ یعنی

اس کی تاثیر چند خاص حالت کے ساتھہ وابستہ تھی ' جب تک وہ حالات برقرار رہے یہ منتر بھی موثر ثابت ہوتا رہا الیکن جب سے یہ حالات بدلنے شروع ہوئے لوگ اس تدبیر سے بھی بتدریم دست کس ہونے لگے . حتی کہ ایک ملک یعنی سووئیت روس سے تو اب اس ملک کا پورے طور پر اخراج شو چکا هے اور بقیه ممالک میں اگرچه ابھی تک اس پر عمل جاری ھے تاہم اس کا دائرہ روز بروز تفک ہوتا جارہا ہے اور اس کا حریف مسلک حسے انگریزی میں Plamming System کہا جاتا ہے اس کی جگھہ مسلط هو رها هي - ليكن اس نئے ملك كي كاميابي كا انحصار اس بات بر هے كه ایک طرف دو هر ملک اپنے اپنے حدود کے اندر ہس قدر جلد ممکن هوسکے ا اس کو تکمیل در دورنجانے کی کوشش کرے اور دوسری طرف سانهم هی سالهم تسلم ممالک متعق هوکو اسے باهمی تعلقات کو بھی اُسی ملک کے مطابق تھالنے کی کرشش کریں - کیونکہ جب تک مختلف ممالک سوابع بجار کرکے انے باہمی اعراض و مفال میں بجائے بصالی کے مطابقت بیدا کرنے کی کوشش نہ کریں گے اس وقب تک اس کولا ارض کے رہنے والوں کو بارجود قدرت مر رور افروں علبہ دائے کے امن اور جین کی رندگی تصیب نہیں ہوسکانی -چذانچة موجوده دور ميس إنسان بين كوناكون مصائب مين مبتلا هين اور باوجود فراوانی دولت کے جو افلاس أن سیس یهیلا هوا هے ' اس کی سب سے بڑی اسب سے اقم زور بدیائی وجه یہی هے که هم سر دست ان دو مسلکوں کے دین بین ہیں ، یا یوں کہلے کہ ہم ان میں سے کسی پر بھی تهیک طور در قائم نهیں هیں -

اِن میں سے ایک تو وہی اپنے آپ حلفے والا ددیم طریق معیشت ہے جس کے بحصت دانی نعم کی خواہش آراد مسابقت کے توسط سے تغیرات قیمت کی رہنمائی میں خود بخود انسانی ضروریات کی سربراہی کردیتی ہے۔

دوسرا وہ جدید نظام معیشت سے جس کے تحت آئندہ ضروریات کا قبل از قبل تخمینه کر کے ایک طرف تو دولت کی پیدائش کو اُسی کے مطابق قهالا اور قابو میں رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف پیدا کی هوٹی دولت کو ائے آپ تقسیم ہونے کیلئے نہیں جھوڑ دیا جاتا بلکہ اُس کا بھی خاص طور بر انتظام کیا جارا هے - اول الذکر یعنی اپنے آپ چانے والے طریقے کی خاص خوبی یہ هے که اسکے تحت ایک تو انسان کی پیدا آور قوتوں کے لئے ذاتی نفع کی شکل میں ایک زبر دست محرک دستهاب هو جاتا ہے۔ دوسرے انسانی خواهشات کی تکمیل کیلئے ' عام ازیس که ولا حقیقی ضرورت ير مبنى هول يا محض تلول مزاجى كا نتيجة ' زيادة گنجائش نكل آتى هے - لیکن اس طریقے کا سب سے بڑا نقص یہ هے کہ اُس کے تحصت اشیام ، کی طلب میں کوئی پابندی اور باقاعدگی نہیں رہتی جس کی وجہ سے دولت كى بيدائش اور اس كى نكاسى مين وتتاً فوقتاً سخت خلل واقع هوتا هے اور اس طور در مفید اور ناگزیر وسائل معاش بیدریغ ضائع هو جاتے ھیں ۔ آخرالذکر طریقہ کی خوبیاں اور نقائص اس کے بالکل برعکس ھیں - نقص تو اس کا یہ ھے کہ اس کے تحت عام طور پر بیدائھ دولت کا محرك نسبتاً ضعيف هوتا هے ، ليكن اس كى خاص خوبى يه هے كه جو کچهه وسائل اور بیدا آور قونین انسان کو میسر هونی هین ان کو باقاعدگی اور کفایت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور اس طور پر جو كچهة دولت بيدا هوتي ه اس كي تقسيم مين حتى الوسع انصاف كو هاتهة سے نہیں چھوڑا جانا - سر دست همیں ان دو متضاد طریقوں کی خوبیوں اور نقائص کی تفصیل سے چنداں سروکار نہیں ھے - بات جو قابل لحاظ ھے وہ یہ ھے کہ هم حالات کی تبدیلی کے ساتھہ ساتھہ فیر محسوس طریقے پر سابقہ مسلک سے تو بہت کچھہ هت گئے هیں لیکن اِس جدید

مسلک کی طرف جس سرعت کے ساتھہ قدم بوھانا چاھئے ' نہیں بوھا رہے ھیں - نتیجہ یہ ہے کہ ھم اس درمیانی دور کے اندر دونوں مسلکوں کے فوائد سے محصوم ھوگئے ھیں - قبل از قبل سونچی ھوئی تجویزوں پر عمل کرنے سے جو فوائد حاصل ھوتے ھیں ' وہ تو ابھی تک ھماری دسترس سے باھر ھیں لیکن سرکاری نگرانی ' خانگی مراعات اور اِجاروں کی شکل میں ھم نے اِس قدیم ' ایج آپ چلئے والے طریقہ کی راہ میں بھی ایسی رکاوتیں بیدا کردی ھیں کہ جو فوائد آزاد مسابقت سے دولت صرف کرنے والوں کو حاصل ھوا کرتے تھے ' وہ بھی ھمارے ھانھوں سے جاچکے - نتیجہ یہ ھے کہ دنیا آجکل سخت ضغطے میں مبتلا ھے اور اِس بریشانی کے عالم میں انسانوں سے عجیب و غریب حرکتیں سرزد ھورھی ھیں - منال کے طور پر ھم چلا واقعات بیان کریں گے جو اُمید ھے کہ دلچسبی کا باعث ھوںگے -

هم جانتے هیں که گزشته چند سال سے دایا کے سب سے زیادا دولتمند خطوں یعنی یورپ و امریکه میں لاکھوں بندانان خدا کو متعفر اس رجه سے پیت بیر کہانا نہیں مل رشا ہے که گیہوں خریدنے کے لئے اُن کے پاس کافی زر موجود نہیں ہے مگر انہیں مدالک میں بہت سے کاشتکار متحض اس وجه سے که انہیں اپنے گیہوں کی مناسب فیدمت نہیں ملتی اس کی کتیر مقدار یا نو دوداموں میں بیکار دال رکھتے هیں یا اگر اِسکے مصارف بھی نا قابل بردائنت عونے لئمی دو اسے یونہی بیکار جلا ڈالتے هیں اور آئندہ فصلوں کے لئے کاشت کا ردیه کہتا دیتے هیں ور آئندہ فصلوں کے لئے کاشت کا ردیه کہتا دیتے هیں درجہ کہتا دیتے انسان سردی میں تہتھرتے رهیں اور بریریل میں اعلی درجہ کی قہر انسان سردی میں تہتھرتے رهیں اور بریریل میں اعلی درجہ کی قہر ریل کے انجادی میں جائے اور حکومت یہ حکم نافذ کرد.

كه آئينده تين سال تك قهوه كا كوئى نيا پودا نه لكايا جائے ؟ كسقدر حيرت كي بات هے كه جرملي ميں لاكھوں مرد اور عورتيں كوشت كو نوستے رهیں اور اس کے پورس کے ملک دنسارک میں دھائی لاکھہ بیل اور کایوں کو صرف اس وجہ سے ملاک کرکے جلا دیا جائے کہ تنسارک کے کسان أن کا دَوست جرمنی کے هانهه نفع بخش قیمت پر نهیں فروخت كرسكتي ! أبهى نهورت دن هوئي كه هاليند ميس أيك الكهم سور هالك کرکے جلا دئے گئے اور پرتگال میں شراب کی کثیر متدار موریوں میں بہادسی گئی ' مگر اس وجہ سے نہیں کہ وہ لوگ سور کا کوشت کھانا اور شراب بیدا حرام بصور کرنے هیں بلکه اس وجه سے که اِن جدروں کا کوئی خریدنے والا نہیں - اسی طرح اسبین کے باعوں میں پھل درختوں ھی پر سر سر کر رہے عیں اور صلایا مشرقی ' جزائر هذه اور جنوبی امریکه میں ،بر درختوں سے یونہی بہا جا رہا ہے لیکن کیا متجال که کوئی أسے اکتها کرنے کی کوشش کرے - ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تو فوج کے سیاھیوں کو بھیم بھیم کر مزدوروں اور باجروں کو تھل کے چشموں سے نعلوادیا گیا تاکه وه زمین سے تیل نه نکالنے پائیں - مغربی جزائر هند میں میلوں نیشکر کے درختوں کی شیریائی کھیتوں پر هی کھڑے کھڑے ضائع ہوگئی اور ہدستان میں ہزارہا جوت کے پودوں کا بھی یہی حشر هوا - مختلف ممالک میں تنون مردہ مجھلی دوبارہ سندر کے حوالے کردی گئی مگر بھوکے انسانوں کو کھانے کے لئے نہ مل سکی -عرص اِسی قسم کی بیسیوں مثالیں آپ کے سامنے بیش کیجاسکتی ھیں جن سے آپ کو معلوم ہوا کہ کیونکر یہ بہذیب و تمدن کے علمہردار ' اینی عفل و ذهانت پر گهمند کرنے والے اور بقیه ساری دنیا کو بیوقوف سمجهدے والے ' خدا کی اِن بیش بہا نعمتوں کو بیدردی کے ساتھ ضائع کررھے ھیں ، اور وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ اُنہیں کے بھائی بند

سینکروں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تلاش معاش میں حیران و پریشان اِھر اُدھر پھر رھے ھیں - ھم جانتے ھیں کہ آج دنیا میں بیکاروں کی تعداد کا تخمینہ تیس ملین کیا گیا ہے - طرفہ یہ کہ اِس میں سے بارہ ملین صرف اُس ملک کے حصے میں آئے ھیں جو مسلمہ طور پر دنیا میں سب سے زیادہ دولتمند ھے ' جس کے بنکوں میں ساری دنیا کے سونے کی قریب قریب نصف مقدار محسوظ ہے اور دنیا کے برے برے ممالک جس کے قرضدار اور باجگزار ھیں ۔ ھے اور دنیا کے برے برے ممالک جس کے قرضدار اور باجگزار ھیں ۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بارہ ملین اشخاص جو صرف چار سال پیشتر طرح طرح کے پیدا آور کاروبار میں لگے ھوئے بھے آج کام نہ ملنے پیشتر طرح طرح کے پیدا آور کاروبار میں لگے ھوئے بھے آج کام نہ مانے اُنہیں کے حدود عملداری کے اندر لاکھوں میں گیہوں اُوداموں میں اور کروروں رویے کا سونا بنکوں میں بند اور بیکار ھے - ایسی حالت میں اگر کوئی مریخ کا رھنے والا اِس کرہ ارض کو ایک باگل خانہ اور اس در بسنے والوں کو ایک پاگلوں کا انہوہ نصور کرے تو کیا ھم انصافا اُسے بسنے والوں کو ایک پاگلوں کا انہوہ نصور کرے تو کیا ھم انصافا اُسے متعصب کہ سکتے ھیں ؟

سوال یہ ھے کہ آخر اِس عجیب و غریب صورت حال کے اسباب ، کیا ھیں ؟

هماری رائے میں سب سے اهم اور بنیادی وجه دو وهی هے جو انهی اوپر بیان کی جاچکی هے ' یعنی سائنس کی ایتجادات ' وسائل آمد و رفت کی ترقی اور هماری روز افزوں معلومات همیں بدیهی طور پر یه بتلا رهی هیں که یه کرهٔ ارض جس پر هم زندگی بسر کر رهے هیں' دراصل ایک ایک اسکے گوناگوں ایک Unit (ایکائی) یا رقبه هے اور اسلئے یه ضروری هے که اسکے گوناگوں معاملات کا انتظام کرتے وقت اس حقیقت کو نظر انداز نه کیا جائے -

لیکن حالت یہ ہے کہ همنے باوجود ان بدیری رجسانات کے اپنی اِس چھوٹنی سی دنیا کے کوٹی ستر جھوٹنے بڑے حصے کر رکھ ھیں اور وہ بھی كسى معقول أصول پر نهيں بلكه محض چند اتفاقى حوادث كى بنا بر اور لطف یه جے که اِن مبی سے هر ایک حصه اپنے آپ کو ایک بالكل عليهده دنيا بناني كي فكر مين هي - وه أب تمام معاملات كا خود فیصله کرنا چاهتا نے اور دوسرے حصوں کے مشوروں کو مداخلت بیجا اور اپنی قومی آزادی کے منافی خیال کرنا ھے۔ أسے محض الله حدود کے اندر بسنے والوں کے سفاد سے معلق ہے اور اِس بات سے کوئی سروکار، نہیں کہ اس کے افعال و حرکات کا دوسرے حصول کے اغراض پر كيا إنر بونا هے بفول مستر ولز كے "جن خيالات كے مطابق آجكل معاشی مسلک کی نشکیل هو رهی هے ' اُن میں سے کچھہ تو فروں وسطی سے نعلق رکھتے ھیں ' کچھ قدیم روما کی شاھنشاھی کے زمانے سے جلے اُرھے ھیں اور کچھہ مارینے کا آعاز ھونے کے نبل کے ھیں -لیکن ایسے کیالات پر جو دنیا کے واقعی حالات پر مبنی هوں ' همیں کہیں بھی عمل شونا نظر نہیں آتا - کوئی با اقتدار ادارہ آبر ایسا نہیں ھے جو دنیا کی مجارت کو ترقی دینے کی کوشش کر رھا ھو یا جسے یه تحقیق کرنے کا اختیار هو که آیا دنیا میں مناسب اشیا کتیر سے كتير معدار ميں پيدا اور صرف هو رهي هيں - جو حكومتيں هيں وہ محض جزئی ہیں اور اُن کی صرف یہ کوشس ہے کہ محض ابنی قوم والوں کے لئے کوئی صوقع اچھی اشیاء کے استعمال کا نہیں بلکہ نفع کمانے کا حاصل کریں اور وہ بھی ایسا نفع جو اُن کے کوشش نہ کرنے کی صورت میں کسی اور ملک کے باشندوں کے حصے میں آیا۔ اِن حکومتوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آیا انکا یہ طرز عمل بہ حیثیت مجموعی خود ان کی تجارت کی مقدار میں اضافه کرتا ہے

یا تخفیف ' یا یه که اس کی بدولت خود ان کے باشندوں کی حقیقی راحت و خوشحالی میں بھی در اصل کوئی اضافه هوتا هے یا نهیں" ·····منختصر یه که قوموں کی باهمی بدگمانی اور ایک دوسرے کے حالات سے لا علمی ' أصول معاشیات پر عمل کرنے سے أن كا صریم انكار يا اس بدیہی حقیقت کو تسلیم کرنے سے اُنْ کا گریز کم کوئی قوم اپنے آپ کو تبالا کئے بغیر اپنے گاهکوں کو تبالا نہیں کرسکتی ' یہی امور مستر ولز کی رائے میں گذشتہ چار سال کے درد ناک واقعات کی آخری اور قطعی توجیت هیں ' قوموں کے اِس طرز عمل کو انگریزی زبان میں Economic Nationalism کے موزوں اور جامع الفاظ سے ظاهر کیا جاتا ھے ۔ اُ مين هم أسے "معاشي قوميت" كهه سكتے هيں - بس همارے اِس تمام استدلال کا خلاصه یه هوا که دنیا کے موجودہ حالات نو همیں Economic Internationalism یا "معاشی بین الاقوامیت" کی بلفین کر رہے تیں ليكن هم الله قديم قومى تعصبات ، نسلى امتيازات ، اور مذهبي اختلافات کے زیر اثر سختی کے سانھہ ''معاشی قومیت ہر جو ہوئے هیں اور یہی هت دهرمی در اصل هماری موجود، بریسان حالی کا بنیادی سبب ھے -

(r)

اب هم مختصراً اس اجمال کی نفصیل کیطرف متوجة هونگیه یعنی أن راقعات پر نظر دالینگی جو "معاشی قومیت" کے مطاهر هیں
اور موجودہ عالمگیر کساد بازاری کے فوری یا دریدی اسباب بصور کئے
جاسکتے هیں -

یوں تو دنیا کی موجودہ مشکلات کے جراثیم طریق سرمایہ داری کی گذشتہ تیوہ سو سالہ تاریخ میں پھیلے ہوئے ہیں ' باہم همارے

اغراض کے لئے صرف سابقہ پندرہ سال کے واقعات پر نظر ڈالنا کانی ہے۔ ۱۳ ۱۹-۱۹ کی عالمگیر جنگ سے ابھی ھم اسقدر قریب ھیں کہ اُس کے پورے پورے نتائج کا احاطہ کرنا ھمارے لئے ممکن نہیں 'تاھم آثار و قرائن بدیہی طور پر بتلا رہے ھیں کہ نوع انسان کی زندگی کا یہ عطیمالشان واقعہ باریخ عالم میں اسوجہ سے همیشہ یادگار رهیکا کہ اُسکی بدولت انسانوں کے تخیلات میں ایسا زبردسٹ ھیجان اور اُن کے گوناگوں تعلقات میں ایسی اھم تبدیلیاں واقع ھوٹی ھیں کہ یہاں سے گوناگوں تعلقات میں ایک بالکل ھی نئے باب کا آغار ھوتا ھے - سر دست ھمیں اِن تمام نخیلات اور دعلقات کی تبدیلیوں سے کوئی سروکار نہیں ھمیں اِن تمام نخیلات اور دعلقات کی تبدیلیوں سے کوئی سروکار نہیں ھے ۔ ھم اس وقت جنگ عظیم کے صرف اُن معاشی نتائج پر نظر ڈالنا ھی جائے۔ ھیں جو عالم کی موجودہ کساوبازاری بر براہ راست اثر انداز ھوئے۔ ھیں جو عالم کی موجودہ کساوبازاری بر براہ راست اثر انداز ھوئے۔ ھیں ۔

یه امر محتاج بیان نهیس هے که جنگ عظیم سے دنیا کو سخت جانی اور مالی نقصان بهونچا لیکن اس مادی نقصان سے کہیں زیادہ شدید وہ تباهی هے جو قوموں کے باهمی تعلقات میں بدظنی اور یہ اعتمادی کے مستقل طور پر جاگزین هوجانے سے واقع هورهی هے - یه بدگمانی دو امور میں خاص طور پر نمایال هے ؛ ایک نوجی قوت کے ساسلے میں ' درسرے تجارتی لبن دین میں - اگرچه فوجی پالیسی کا دنیا کی معاشی خوشحالی پر بہت ریادہ اور براہ راست اثر بو رها هے ' کا دنیا کی معاشی خوشحالی پر بہت ریادہ اور براہ راست اثر بو رها هے ناهم بہال همیں اُس سے بحث نہیں - هماری بحث کا موضوع اسوقت قوموں کا بجارتی لین دین هے - جنگ سے بہلے دنیا کی عظیمالشان تجارت خارجہ کا مدار زر اور اعتبار کے بہت هی نازک اور انتہا درجے محمل انتظامات پر تھا - ان انتظامات 'کو انگریزی میں Gold

Standard System اور اردو میں "طریق معیار طلام" کہتے ھیں۔ دنیا کی موجودہ کساد بازاری کو سمجھنے کے لئے اس طریق کی نمایاں خصوصیات سے راقف ھونا ضروری ھے۔

یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے اچھے خاصے ذهین اور معلملد اشتكاص نه صرف هندستان بلكه ممالك يورب مين بهي معيار طلاء کے نام ھی سے خوف زدہ هوجاتے ھیں اور اس کے طریق عمل کو سمجھلا ایک کار عظیم تصور کرتے ھیں - ممکن ھے یہ خیال ایک حد تک فرست هو لیکن جهانتک اس طریق کی بنیادی خصوصیت کا تعلق هے 'وہ بہت سیدھی سادی اور بالکل آسان ھے - طریق معیار طلاء دراصل ایک ترکیب ہے جسی خاص مقصد یہ ہے کہ مشتلف ممالک کے قومی زروں کی اضافی قدر کو معین کردیا جائے - هم دیکھتے هیں که جس طرح هندوستان میں روپیه رائم هے اُسی طرح انگلستان میں بوند ' فرانس میں فرانک امریکہ میں ڈالر ' جابان میں ین ' اور هر هر ملک میں ایک ایک جداکانہ رر مروج ھے۔ اب سوال یہ ھے کہ ان معتلف قومی زروں کی اضافی قدر کیا ہے ، بہ العاظ دیگر ابک ہولڈ کنف فرانک 'کتنے ڈالر 'کتفے ین اور کتف روبیوں کے مساوی ہے ۔ کیونکہ جب تک اس بات کا قطعی علم نہ ہو ان محتلف ممالک کے مابین جدید بیمانے بر نجارتی لین دین اکر ناممکن نہبی ہو کم ارکم بهت دقت طلب هرجائيگا - چذانچه اسى دقت كو رفع كونے كے لئے یه ترکیب اختیار کی گئی که هر ملک انبے قومی زر کو سونے کی ایک معینہ مقدار کا هم قدر قرار دے اور اینی عملداری کے الدر ایسا انتظام کردے کہ لوگ ایلی ایلی ضرورت کے مطابق مقور کردہ شرح سے جس وقت چاھیں زر کے عوض سونا اور سونے کے عوض زر حاصل کرسکیں ۔

اب اگر هر ایک زر سونے کی کسی معینه مقدار سے هر وقت بدل پذیر رهے تو ظاهر شے که ان مختلف زروں کی قدریس نه صرف ایک دوسرے کے مطابلے میں معین هوجائینگی بلکه اُن میں وقتاً فوقتاً بوے بوے تغیرات بھی واقع نه هونگے۔

اب رها یه سوال که اس استقامت ارر تعین کی ضرورت کیا هے ؟
اس کا جواب بالکل بدیهی هے - وه یه که تجارت بینالاقوام کے لئے
مختلف آرمی زروں کی باهبی فدر کا معین رهنا برّے قائدے اور سهولت
کی بات هے کیونکه ایسی حالت میں مختلف مبالک کے تاجر پورے
اطمینان اور بهروسے کے سابیہ ایک دوساے کے زروں کے عوض میں اشیاء
کا لین دین کرنے هیں - وہ قبل از فیل یہ جان لیتے هیں که اُنہیں خود
ملکی زر کے حساب سے مان بجارت کا کس قدر معاوضه دینا یا لینا برّے گا
اور چونکه اکب و بیشتر مجارت کی بنیاد قرضے بر هونی هے اس لئے
اس بات کا قبل از قبل علم هونا ہے حد ضروری هے - بحارت میں معمولاً
یونہی بہت سے خطرات هونے شبی اب اُئر قوموں کے زروں کی باهبی
تونہی بہت سے خطرات هونے شبی اب اُئر قوموں کے زروں کی باهبی
تونہی بہت سے خطرات ہونے شبی اب اُئر قوموں کے زروں کی باهبی
تحدییں بھی هر وقت کم و بیش هونی رهیں تو ذاهر هے که اس سے
تحدییں بھی هر وقت کم و بیش هونی رهیں تو ذاهر هے که اس سے
تحدیی ایک اور جدید اور خطریاک نے اطمینانی کا افراقه هرجانا هے -

مختصریه که اسی عیر معبولی سهولت کو پیش نظر رکهکو مختلف ممالک نے جو جنگ کے دوران میں بدرجهٔ مجبوری معیارطلاء 'کو چهور چکے تھے 'جنگ کے بعد دوبارہ اُس کو اختیار کرنے کی سخت کوشش کی اور موجودہ عالمگیر کساد بازاری شروع دونے سے پیشتر اُن میں سے آکثر اُس کوشش میں کامیاب بھی ہوچکے تھے ۔ لیکن اس مرتبه وہ یه محسوس کرنے لگے که اب معیارطلاء میں وہ بات نہیں جو جنگ سے پہلے نظر آتی تھی ۔ جس خوبی اور سہولت کے

ساتهم پہلے یہ معیار اپنا کام انجام دیتا تھا وہ اب اس میں باقی نہیں رهی - مختلف زرول کی باهمی قدر میں استقامت ، دو حسب سابق أس كي بدولت پهر حاصل هوگئي اور اگر يه بهي حاصل نه هوتي تو پهر اُس کا فائده هی کیا تها ؟ لیکی مختلف ممالک کو اول تو درباره معیارطلاء پر لوتنے کے لئے اور دوسرے لوتنے کے بعد اس پر قائم رہنے کے لئے جو جان تور کوشش اور متواتر جد و جہد کرنی پڑی ' ان کی بدولت أنهيل سخمت دقتول بلكه تباه كن نتائج سيدو چار شونا پرًا -تفصیل کی یہاں گلجائش نہیں 'البتد یہ بدیہی ہے کہ سود کی شرحوں میں غیر معمولی اضافہ 'کاروبار کے لیے قرض دینے میں غیو معمولی رکاوت اور اشیاء کی قیمتوں میں جلد جاد تخفیف یہ هیں وہ ثمرات جو گذشتہ چند سال سے معیار طلاء کے طنهل میں دنیا کو مل رهے هیں - قدرتی طور بر سوال کیا جائے ؛ که کیوں ؛ آخر جنگ نے بعد وہ کونسی تبدیلی واقع هوئی هے جس نے معیارطلاء جیسے منید انتظام کو قوموں کے حق میں اس قدر مضر بنا دیا ہے؟ اس کا مشتصر جواب یہ ھے کہ معیار طلاء کی مثال ایک کہمل کی سی ھے اور ھو کہیل کے كجهة قواعد و ضوابدا هوا كرنے هم - حب يك سام كهلاؤي الله آب كو ان قواعد کا چابند نه کریس ' کهیل جاری نهیس را سکتا اور اگر بهر بهی اس کو جاری رکھنے کی کوشش کی جائیگی نو سوائے اس کے ک طاقتور کهالتی کمزوروں کو پبتیں ، اور کوئی نتیجه حاصل نه هوا ا بہی حال معیارطلاء کا ہے - جنگ کے بعد اکثر موصوں نے اُسے دوبار، اختیار تو کولیا لیکن بدقسمتی سے بعض نے آس کے قواعد کی بابندی اپنے اودر الرم نه سمجهی ' نتیجه یه که اولاً آنهوں نے دوسروں کو پریشان کیا اور بعد أران خود مهى مصببت ميس مبتلا هوئے - بات يه هے كه معيارطاله كو

کامیابی کے ساتھ چلانے کے ایہ یہ ضروری ہے کہ دنیا کو سونے کی جس قدر مقدار حاصل ہے اور ہوسی جارہی ہے وہ بڑی بڑی تجارتی قوموں میں کم و بیش ہر ایک کی ضروریات کے نناسب سے تقسیم ہوجائے۔ لیکن جنگ عظیم کے بعد سے کبھی بھی پورے طور پر اس شوط کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ یہ الدیشہ لگا رہا کہ کہیں پورے طور پر اُس کی خلاب ورزی نہ ہوجائے ۔ اولاً ریاستہائے متحدہ میں اور بعد اران فرانس میں دنیا کا سارا سونا کہنچ کہنچ کر جانے لگا اور یہ سلسلم اب سک برابر جاری ہے ۔ نتیجہ یہ کہ اُن دو ملکوں میں نو سونے کے اب سک برابر جاری ہے ۔ نتیجہ یہ کہ اُن دو ملکوں میں نو سونے کے ان کی ضروریات سے کہیں زیادہ جمع ہوگئے ہیں اور بقیہ ممالک ذخائر اُن کی ضروریات سے کہیں زیادہ جمع ہوگئے ہیں اور بقیہ ممالک اپنے کاروبار کے لئے اُس کی سخت قلت محسوس کر رہے ہیں

یہاں سوال یہ بیدا ہونا ہے کہ آخر کیوں ساری دنیا کا سونا کہنچ کہ نہیے کہنچ کہ اور فرانس میں جمع ہونا جارہا ہے اور کیوں دوسرے ممالک ادنی ابذی ضرورت کے لائق سونا حاصل کرنے سے معذور ہیں۔ امریکہ کی بابت ہو اس سوال کا جواب ظاہر ہے۔ جنگ سے دہشتر ریاستہائے متحدہ کا شمار دنیا کے قرضدار ممالک میں تھا یہاں کے باشندوں نے افے ملک کے رسیع قدرتی وسائل کو کارآمد بنانے کی عرص سے برطانیہ عظمی اور درسرے بےربی ممالک سے کثیر قرضے لے رکھے دی اور اُن قرضوں پر وتنا فو تنا جو سود واجبالاہ ہوتا تھا اُسے وہ زیادہ تر اشیائے خوراک اور خام دیداواروں کی بر آمد سے ادا کیا کرتے تھے۔ جنگ کے آغاز تک یہ ساسلہ برابر اسی طرح جاری تھا البتہ باہر سے جدید فرفی کے آغاز تک یہ ساسلہ برابر اسی طرح جاری تھا البتہ باہر سے جدید فروان میں یہ کیمیت بالکل بدلگئی۔ اول تو یورپی ممالک کے تمام تجارتی میں کاروبار یک لئے ان ممالک کو تمام تجارتی کاروبار یک لئے ان ممالک کو

ارر اِن میں بھی خاص کر اتعمادیوں کو اشیائے خوراک ارر کوناکوں ضروریات چنگ کی شدید اور روز افزوں ضرورت هونے لگی - ریاستہائے متحصدہ کو اینی مالی حالت سدهارنے کا اِس سے بہتر کون موقع مل سکتا تھا ؟ اول تو اِس ملک نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو یوردی جھگووں سے علیصدہ رکھنے کی کوشش کی اور ایک مدت تک کامیابی کے ساتھہ غیر جانبداری پر قائم رہا ' دوسرے اہل اسریکہ نے نہایب مستعدی کے سانھہ عیر ملکی اشتماص کا جس قدر سرمایہ امریکہ کے کاروبار میں لگا ہوا بها ' أسے خریدنا شروع کیا حتی کہ تھوڑے ھی دنوں میں وہ اپنے تمام کاروبار کے خود مالک بنگئے ' تیسرے مصبیت زدہ اهل یورٹ کے آڑے وقت سے فائدہ کمانے میں انہوں نے ذرا بھی تامل نہیں کیا - اشیائے خوراک اور ضروریات جنگ کثرت سے میار کرکے وہ مذہب مانگی قیمتوں پر یورپ والوں کے ہاتھ فروخت کریے لگے اور اپنے خریداروں کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ قیمت ادا کرسکیں ' اعلیٰ اعلیٰ شرحوں سے کثیر رقمیں فرض دين - ان سام واقعات كا نتيجه به هوا كه جب جنگ ختم هوئي تو ریاستهائے متحدہ کی حیتیت بالکل بدلی موئی تھی - اب وہ قرضدار نهیں بلکہ دنیا کا بہت ہوا قرض خواہ ملک بھا ۔ یوربی اقوام اور خاص کر برطانیه عظمی سے سود کی بابته سال به سال کثیر رقمیل اس کو وأجب الوصول هونے لگیں - لهذا سوال یه بیدا هوا که اِن رقموں کی ادائی کی کیا سبیل نکالی جائے - بدبہی طور ہر اِس کا بہترین ذریعہ یہ نہا که یورب والے ابنا مال ریاستهائے متحدہ کو ریادہ روانه کریں اور خود أن سے جس فدر هوسکے کم مال خریدیں ۔ لیکن دو وجوہ سے اس کا امکان نہ تھا۔ ایک تو اختدام جنگ کے بعد اہل یورپ میں یہ سمت نہیں رھی تھی کھ وہ فوراً کثرت سے مال نیار کرکے امریکھ روانہ کریں ؛ اِس کے

برعکس وہ اپنی ضروریات کے لئے خود امریکہ کے مصفاح تھے اور اِس وجہ سے جنگ کے بعد بھی امریکہ سے بہ کثرت مال خریدتے رہے۔ دوسرے یہ کہ رباستہائے مختصدہ نے خوب محصول لاا لاا کر خاص کر اُنہی اشیاء کو الب ملک میں داخل ہونے سے روک دیا جن کے توسط سے اہل یورپ اپنے قرضی ادا کرسکتے تھے۔ نتھجہ یہ کہ یورپ والوں کو نہ صرف اپنے قرضوں پر سود ادا کرنا بوتا نیا بلکہ ریادہ مال خریدنے اور کم مال فروخت کرنے کی وجہ سے بھی اُن ہر مزید رقموں کی ادائی وابتب ہوتی تھی۔ عرض اِس عیر متوازن صورت حال کا یہ الزمی نتیجہ تھا کہ ریاستہائے متحدہ میں سونے کی کتیر مہدار التھی ہوجائے۔ چنانچہ ۱۹۲۳ ع میں امریکہ کے سونے کی محدار فرانس کو چھوڑ کر بقیہ تمام ممالک کے سونے کی مجموعی مقدار کے برابر تھی۔

دوسرا برا ملک جہاں آج کل سرے کی مقدار ضرورت سے زیادہ جمع ہوگئی ہے ' وہ فرانس ہے 'لیکن بہاں اس صورت حال کے اسباب کسی قدر مختلف ہیں ۔ ان کو سمجھنے کے لئے ہمیں چند باتیں خاص طور در یاد رکھنی حاھئیں ۔ایک یہ کہ فرانس جنگ کے بہلے ہی سے ایک برا قرض خواہ ملک ہے ۔ دوسرے یہ کہ جنگی فرضوں کی بابت جو رقبیں اُسے ادا کرنا دریں اُن سے کہیں زیادہ رقوم تاوان جنگ کی صورت میں اُسے جرمنی سے رصول ہوئیں ۔ تیسرے یہ کہ جنگ کے بعد فرانس کی صنعتوں میں تو بہت تیری سے ترقی ہوئی لیکن صرف دولت اور اُجرتوں کی شرح میں اُسی مناسبت سے توسیع نہیں ہوئی ۔ جوتھے یہ کہ فرانس بہت بری میں اُسی مناسبت سے توسیع نہیں ہوئی ۔ جوتھے یہ کہ فرانس بہت بری میں اُسی مناسبت سے توسیع نہیں ہوئی ۔ جوتھے یہ کہ فرانس بہت بری میں اُسی مناسبت سے توسیع نہیں ہوئی ۔ جوتھے یہ کہ فرانس بہت بری میں اُسی مناسبت کی توانس کی زندگی کا کم مدار ہے ۔ مزید برآن میں تجارت درآمد و برآمد یر اُس کی زندگی کا کم مدار ہے ۔ مزید برآن میں نہائی کے بعد فرانس نے ابنی تجارت برآمد کو خوب وسعت دی لیکن اپنے

قدیم تجارتی مسلک کے مطابق ماں درآمد کو ملک میں داخل ہونے سے روکتا رہا - تتبیجہ اِن تمام امور کا یہ ہوا کہ فرانسیسی سرمابہ داروں نے ایس کثیر رقمیں سونے کی شکل میں پس انداز ہونے لگیں -

اب جنگ کی بدولت اور ممالک کی طرح فرانس کے انتظامات زر بھی درھم برھم ھوگئے تھے اور جلگ کے بعد اُن کو ازسرنو درست کرنے سے قبل بعض اور اسباب کے زیر اثر فرانک کی قیمت اِس قدر گھت گفی که هر شخص أس سے الحدار كرنے لكا - خود فرانسيسى سرماية دار كنرت سے اینا سرمایهٔ دوسرے ممالک اور خاص کر برطانیه کو روانه کرنے لگے جہاں پوند اِسترالنگ کی قیمت ایسے متواہر اور حیران کن تغیرات سے متصفوظ تهى - نتيجه اس كا يه هوا كه فرانسيسي سرمائي كي ايك كذهر مقدار قلیل المیعاد قرضوں کی شکل میں لندن کے بنکوں میں جمع ہوگئی۔ اب برطانیه کے لئے یہ ایک طرح کی ربودستی میبی احداد تھی کیونکہ امریکہ کو متوانر سونا روانہ کرہے سے انگلستان بانک کے ذخائر میں جو خطرناک کمی واقع هو رهی تهی آس کی تلافی ایک هد تک اس فرانسیسی سونے سے هوگئی - دوسرے یه که برطانیه نے ان فرانسیسی رقوم کے بھروسے پر کچھہ تو اعلی شرح سود کے لالے میں اور کچھہ سیاسی وجود کی بناء بر کثیر رقمیں جرمنی کو قرض دیدیں اور بعد کے حالات کی روشنی میں هم یه محصوس کورهے هیں که یه بوطانیه کی بری علطی تهی - کبونکه جيسا كله مين أبهى كهه جما هون ، فرانسيس وقمين صوف قلال الميعاق امانٹوں کی شکل میں برطانیہ کو روانہ کی گئی تھیں۔ درطانبہ کے لئے یہ بات قرین عقل نهیں تھی کہ وہ ایسی رقموں کو لیکر خاص کر جرمنی جھسے ملک میں پہنسادے جسکی مالی حالت کسی طرح سے تشعی بخص نہیں تهی - همیں فی الحال ان اختلاقی مباحث میں یونے کی ضرورت نہیں -

واقعات کا جہاں تک تعلق ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی فرانسیسی زر کے انتظامات درست ہوگئے اور فرانک کی قدر میں استقامت بیدا ہوگئی ' فرانسیسی سرمایہ دار بتدریج اپنی امانتیں للدن سے واپس ملگوانے لگے جسکی وحم سے سونا انگلستان بنک سے نکل بکل کر بیرس جانے لئا - برطانیہ کے مالی نظام کے لئے یہ بتی آرمائش کا وقت تھا - امریکہ کی حالت تو سونے کی روانگی کا ساسلہ بدستور جاری ہی تھا اب جو پیرس والوں کے مطالبات شروع ہوئے تو صورت حال روز برور خطرناک ہونے لگی والوں کے مطالبات شروع ہوئے تو صورت حال روز برور خطرناک ہونے لگی ادا کیونکہ برطانیہ کے لئے یہ بات قطعی ناممکن تھی کہ وہ فرانس کی رقمیں ادا کرے نے لئے اپنے قرضوں اور خاص کر جرمنی سے اپنے قرضوں کی فوری واپسی کا مطالبہ کوے - اگر ایسا کیا جاتا تو جو عالمگیر مالی مرحله واپسی کا مطالبہ کوے - اگر ایسا کیا جاتا تو جو عالمگیر مالی مرحله اعتباری کا تو بیتھا خاتمہ ہوجانا -

واضع رقے کہ اس صورت حال کے پیدا کرنے میں سیاسی مصلحتیں بھی دس بردہ بہت کچھہ کار فرما رھیں - یورپی سیاسیات کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ امر مخصی نہیں ہے کہ جنگ عظیم کے بعد سے برطانیہ کی خارجی پالبسی کی نمایاں خصوصیت یہ رھی ہے کہ جرمنی کی معاشی حالت کو بورے طور ہر تدالا نہ ھونے دیا جائے تاکہ ایک طرف تو وہاں اشتراکیت کی حمایت اور ررسی مجربے کی تعلید کا خیال جو نہ پہونے بائے اور دوسری طرف فرانس کی فوت ایک خاص حد سے متجارز نہ ھو سکے - برطانیہ کا بلا ورک توک جرمنی کو قرضے دینا اور فرانس کا اپنی قبل الدیعاد امانتوں کو اس قدر اصرار کے ساتھہ وابس لینا در اصل انہی سیاسی احساسات کے مطافر ھیں -

اس توضیم سے ناظرین کو یہ اندازہ هوگیا هوگا کہ کیوں جنگ کے بعد اور جنگ ھی کے نتیجے کے طور پر مختلف ممالک کے درمیان سونے كى تقسيم ميں يه حيرت انكيز سقم بيدا هوگيا هے - ليكن بات جو قابل توجه هے ' ولا يه هے كه اس خرابي كا وبال في نفسه معيارطالاء كے طريقے پر قالنا صحیم نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری در اصل أن ممالک پر عائد ہوتی ہے جو اس کھیل کے قواعد کی برابر بابندی بہبل کر رہے ھیں - اگر ریاستہائے متحدہ اور فرانس بنک کاری کے ناگزیر اصولوں بر عامل رهتے تو سونے کی یہ نا مناسب تقسیم اس قدر دیر با تابت نہ ھوتی ' بلکہ معیارطلاء کے اتل اصولوں کے مطابق خود بخود اس کی اصلم هوجانی - اس معیار پر عامل رهنے کا انتضا یه تها که یه ممالک سونے کے ذخیروں میں اضافہ هوتا دیکھکر اپنے قوسی زر کی متدار بھی آسی تناسب سے بچھا دیتے - اسکا ناگزیر نتیجہ یہ ہوتا کہ ان ملکوں میں اشیاء کی قیمتیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں چوہ جاتیں جسکی وجه سے اُن کے مال کی مرآمد گہت جاتی اور دوسرے ممالک کا مال ان کے یہاں ریادہ معدار میں در آمد شونے لگتا اور اس رور افزوں درآمد کی قیمت ادا کرنے کے لئے سونا یہاں سے نکل نکل کر حسب ضرورت دوسرہے ممالک میں تقسیم هوجاتا اور یه سلسله اُس وقت تک جاری رهتا حبتک که أن ممالک میں بھی قیمتیں اُسی سطح ہر نه اُتر آتیں۔ جو۔ دنیا ک<sub>ی</sub> قیمتوں کی عام سطم کہلاتی ہے۔ بہقہ منتی سے نہ امریکہ بے اس اصول کی **پابندی ک**ی اور نه فرانس نے بلکه دونوں نے علی لاعلان اُس کی خلاب ورزى كى اور ولا إس طور در كه جو سودا أنهين وصول هوتا كدا أسے قاعدے کے مطابق اسے قومی زر کی بنیاد بنانے کے بجائے اسے دنکوں میں یونہی بیکار قال رکھا - انگریزی اصطلاح میں انہوں نے اُسے rierilize کر دیا یعلی اُسے ایدا فطرتی فرض انتجام دیدے سے بار رکھا - فرانس اور

امریعه کی طرف سے الزام کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر هم اِس قدر کثیر سونے کی مندار کے تناسب سے اپنے زر کی مقدار میں اضافت کر دینئے نو اسکی وجہ سے هماری اندرونی فیمنٹوں میں غیر معمولی اضافه بتوکر هماری صنعت و حرفت اور دوسرے کاروبار تبالا هو جاتے اور ظاہر ہے کہ دسی ملک سے ایسے ایشار کی بعما طور پر نوقع نہیں كيتجاسكتي - تفصيل مين بير بغير هم إسكي جواب مين صرف يه بوچھنا چاھتے میں کہ کیا بعد کے واقعات ھمیں یہ بتلاتے ھیں کہ فرانس اور امریک نے سونے کو اسطرم بحیا بھیا کر در اصل کوئی فائدہ حاصل کیا ہے: دہا یہ صحیم نہیں ہے کہ باوجود سونے کی تین چوتھائی مسدار اپنے ماس دمارکھنے کے یہ دونوں ملک بھی عالمگیر کسات بازاری س متنافر هوئي بغير نهين ربي ؟ اب رسايه سوال كه آيا قواعد كي پايندي كى صورت مدى أنهد إس س رياده نفصان دهنها يا كم ، إسكا جواب نه ممكن بنے اور به منبيد - لهذا همين أسكى تصفيق ميں أبنا وقت ضابع دوایکی کوانی ضرورت نهیں - سرنے کی بندیم کی اس خرایی کو دور کرنے کا ایک طریعہ یہ بغایا حاما نے کہ امریکہ اور فرانس ضرورت مند ممالک کو اور مرصے عطا کریس ناکه رُسطرح پر سونا اُن کے یہاں سے نکل نکل کر دوسرے ممالک میں پہنچ اور اُس کی تقسیم درست هونے سے بہر معیار طلاء کا عمل حسب سادق جاری هوسکے - بلا شبه اِس برکیب سے امریکہ اور فرانس میں جو سونے کے انبار لگ گئے هیں وہ فوسرے ممالک میں بھیل حادینگے اور اِس طور پر ممکن ہے کہ جو دقتیں معیار طالاء کے باتر جانے سے بیدا ہوگئی هیں ود رفع هوجائیں - لیکن عور کرنے سے معلوم هوا که یه ایک محض عارضی عالج هے - اِس سے مرض کی بینځکني هونے کے بعجانے اس میں آنندہ اور شدت بیدا هونے کا

قرينه هے - كيونكه اول تو قرضوں كا وقتاً فوقتاً سرد ادا كرنا هوي ، دوسرے کھے مدت بعد خود اصل کی واپسی بھی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے كة آخرية مظالبات كيسے اداهوں ؟ مال و اسباب لينے سے تو قرض واهوں كو انكار هـ ، لهذا ضروري هوا كه سونا واپس كيا جائے - اس طرح شم دهر اُسی نقطہ پر بہنچگئے جہاں سے آغاز کیا تھا ۔ اگرچہ اس ترکیب سے موض كا مستقل علام نهين هوسكتا ' تاهم يه صحيم ه كه أسكى بدولت موجودة تكليف و مصيبت سے كنچهة آزام ضرور مل سكنا هے مثلاً ۱۹۲۳ع کے بعد ایک مدت تک امریکہ میں سونے کی مقدار میں مزید أضافه ركا رها بلكه اس مين كحچه تخفيف هي هودمي - اِس كي وجه صرف یه تهی که اُس زمانے میں امریکه والے اپنا سرمایه کترت کے ساتهه دوسرے ممالک اور خاصکر جرمنی کو قرض دے رہے تھے - جرمنی اس سرمائے سے دھھہ تو ابلی شکستہ حالت درست کرنے اور کھھہ ناوان جنگ ادا کرنے میں مدد لے رہا تھا - لیکن جب 1989ء مبی امریک والرس نے یہ دیکھا کہ وہ ایے تھی ملک مجی سرمایہ لگاکر زیادہ مذافعہ کما سکتے دیں تو انہوں نے نه صرف مزید فوضوں کا سلسله بند کو دیا بلكه أنه سابقة قرضے بهى وادس لينے لكے - أور چونكة مال و اسباب کی شکل میں قرضہ واسس نہ نینے کی اُنہوں نے کویا قسم کیا رکھی نھی اسلئے یورپ اور ساری دنیا کا سونا بہایت سرعت کے ساتھہ دیا امریکہ مدن جمع هونے لگا - جہاں مک فوانسیسی سرمای، داروں کا معلق ہے ا أمهين بيروسي ممالك أور خاص كو روس مين فرص ديكم كجهه ايس ملئے تجربے هرئے هيں كه اب ود اس طور در ابني سرمانے سے كام لينے ميں بہت نامل کونے ھیں - روسی انقلاب میں فرانس کے سومایہ داروں نی کٹیر رقمیں قرب گئیں ۔ اُس کے بعد سے وہ ایسے خوموں موکنے هدل که ایدا سرسایه باهر بهیجدا بهت کم کردیا هے اور جو دیتهه روانه کریے بهی

هیں تو وہ قلیل المعیاد قرضوں کی شکل میں یا بھرونی ممالک کے بنعوں میں امانتوں کے طور ہر تاکہ جیسے ھی انہیں کوئی خطرہ محسوس هو ، ولا أبشى رقمين وأيس مذكراسكين - متخلص يه كه موجودلا معاشي بدنظسی کی ایک بوی وجه یه هے که دنیا کے دو بوے قرضی ماک مرانس اور رياستهائي متحده نه تو مال و اسباب كي شكل مين ألي قرضے وادس لیدا جاشتے میں اور نه سر دست قرضدار ممالک کو وصول طلب رقمین کجهه اور مدت کے لیے قرض دیدے پر آمادہ هیں۔ نتیجه یہ ھے کہ سونے کے کثیر مندار صرف ان دو ملکوں میں بیکار بڑی ھوٹی هے أور بنبه ممالك ميں سونے كى سخت قلت محسوس هو رهى هے -اس قلت کی وجه سے ان ممالک کو معدارطالاء کے اصولوں کے مطابق زر کی مقدار گھتائی ہوی ' شرح سود میں اضافہ کرنا یوا اور کاروبار کے لیے قرضے دینے میں غیر معمولی طور در هاتهم روکنا بوا انتظامات کا الزمی نتيج، يه تها كه علم إنبيا. كي قيمتون مين نتخفيف هو - جدانجه يه تخمیف شروق موئی اور 1979ع کے بعد سے وی اس قدر شدید اور عالمگیر ھوگئ<sub>ی</sub> کہ داما کی تاریخ مدر اس کساد بازاری کی کہیں نظیر نہیں ملتی -

( r )

هم اس ، غموں نے دہلے حصے میں یہ معلوم کر جگے هیں که هماری موجود ه مشکلات کا بلیادی سبب همارا ولا طرز عمل هے جسے معاشی قومیت نے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ، کیونکہ اس طرز عمل نے جنگ کے بعد معیار طلاء کے سارے انتظام کو درهم برهم کر دیا اس کی بھی مختصر کینیت هم اوپر معلوم کر آئے هیں اب هم اسی طرز عمل کی دو ارر مثالیں بیش کریں ئے جنہیں موجودہ کساد بازاری

سے بہت گہرا تعلق ہے - ان میں سے پہلی مثال تاوان جلگ کی نے اور دوسری قوموں کے تجارتی مسلک کی ۔

تاوان جنگ کے متعاق یہ سوال کہ وہ فی نفسہ کہاں تک حق بعجانب هے ، در اصل ایک بے سود سوال هے - آپ قیامت یک اس مسلّل پر بحث کرتے رهلے لیکن اس بر فریقین میں کبھی انفاق رائے نهين هو سكتا - أس لئے مناسب يه هے كه هم صرف واقعات سے ابدا سروکار رکھیں اور یہ دیکھیں که یه واقعات کس حد تک موجودہ صورت حال کے پیدا کرنے میں معاون ہوئے میں - واقعات یہ میں کہ جس قوموں نے گذشتہ جنگ میں فتم حاصل کی اُنہی کو اور اُن میں بھی خاصکر فرانس اور باجیم کو دوران جنگ میں سب سے زیادہ مالی نعصان پہنچا ، أُن كے بيسيبي شه، تبالا هوكئے : عمدلا عمدلا عمارتين جل کر خاکستر هو گئیں کارخانے اُجر گئے 'کاروبار برباد هوگئے ' سیعروں میل کی لهلهانی فرئی کهیتیاں جل کو سیالا هوگئیں 'الکھوں ایکو رمین نادابل كاشت بن كمّي ، اور هوارون بو اسن زندگي بسر بون وال اور گازه پسینے سے روتی کمانے والے دیبہانی بے خانمان ہوگئے ۔ مزید براں قوم کے لاكهوں نوجوان هلاك هوئے اور جو بچ رهے ان ميس سے اكثر و بيستر اباهيم اور أَنْدُوهُ روتَى كماني سے معدور هونُدِّے - خس قوم كو متم حاصل كرنے ميں ایسے کثیر جانی اور مالی نقصابات اتھاہے دویں منتوح دشمن کے خلاف اس کے عیط وعضب کی بھلا کیا حد و انتہا ہو سکتی ہے۔ نتبجہ یہ که جب جرمنی اور دوسري شکست خورده فودول کی قسمتول کا فیصله کرنے کے لئے فتمے مند لیکن تباہ حال متحدین کی کونسل بیآبی تو ان میں سے هر ایک رکن اس بات پر تلا هوا تها که نه صرف الله الله نقصانات کی پوری پوری تلاقی کرہے بلکہ جومدی کو اس عظیمالشان

قتل و عارت کا تلها مجرم قرار دیکر اُس کی بھی خاطر خواہ سزا دے -جہاں تک کہ عرم کی ذمہ داری کا تعلق ہے ، صرف جرمنی پر اُس کا بار ڈاللا ایسا عی ہے جیسا که کسی فت بال کے مقابلے میں صرف آس کھلاڑی کو متابلے کا باعث قرار دینا جو سب سے پہلے گیند آگے بوھانا ھے۔ جس دنیا سیں قوموں کے باہمی تنارعات کے فیصلے کا بجو جنگ کے کوئی اور فریعت نه هر جهال جلگ و جدال اور قتل و عارت کو انسانی ترقى كا ناكزير عامل بلكه خود نهذيب وتمدن كا مظهر خيال كيا جانا شو وهان کسی ایک قوم کو ایک بری تالمگیر جنگ کا تنها ذمه دار تهيرانا مندض ابك طماله حركت في - ليكن يه بعدث همارم مضمون سے عیرمنعلق ہے ۔ جو بات شمارے لئے خاص طور ہر قابل لتحاظ ہے ' وا یه در ده باب مختصدیس کے نمائندے جومنی کو سزا دینے کے لئے بباتھے تو وا ۔خکک کے بھودائے طوئے رنبع اور عصم کے جذبات سے بیحمد مغلوب اور وافعات مو أن كي إصلي حالات مدن ديكهنے سے بالكل معذور سے - فرانسی اور بالنجیم فے افراض اس مسللے سے خاص طور پر وابسته سے کیوںکہ ادسانی جماعدوں کی اس بینطیر کشتی کے لئے انہی قوموں کی سر رمین کو دنگل بنایا کیا تھا اور اسی وجه سے سب سے زیادہ مالی نقصان أنهیں دو برداشت كرنا پوا بها - ابهذا كوئي وجه نه نهى كه أن كے مقصانات کی تلاقی نه کینجائے چنانیجہ فرانس اور بلنجیم نے اپنے مطالبات میش کئے اور ان کی انتہائی مقداریں تجویز کیں - برطانیہ عظمیٰ نے الله کثیر بحری نتصادات کو مدنظر رکهکر عرمتی کے تمام تجارتی جهاز ضبط كر لئے اور جنتي وظائم اليك عليحده مطالبة پيس كيا رياست هائيے منتصدة نے بیسک نرمی کا برتاؤ کرنے کی تلسین کی لیکن چونکه وہ خود جنگی قرضوں نے معاملے میں کسی قسم کی رعایت پر آمادہ نہیں تھا لهذا اس كي نصيحت كا ٨٠ كوئي اثر هوسكذا تها اور نه هوا - تعيجه يه

که ان تمام نقصانات کی ایک لمبی چوزی فهرست تیاز کنی کمی ارد جرمنی سے یہ مطالعہ کیا گیا کہ وہ (۱۳۲) ملیارت طاقی مارک جو ( ۱۹۹۰ ) ملیس بونت کے مساوی هوتے تھے متحصدین کو بطور تاوان ادا کرے -نفرت و حقارت کے جذبات سے متاثر هوکر فاتنصین نے تاوان کی یه مضعتکه خیز مقدار تو مقرر کردی لیکن ایک لمحے کے لئے یہ نہ سوچا که آخر ية كثير وقم إلى الهو تو كيسے هو - كيونكة اگر جرمنى ية سارى رقم سونے کی شکل میں ادا کرنے کی ایکوشش کرتا تو دنیا میں سونے کی جو کل مقدار موجود ہے ' اُس کی کم از کم سفگذی مقدار اس غرض کے لغیم درکار ہوتی اور اگر یہ خیال تھا کہ جرمدی سے اس رقم کے ہم مقدار مال و اسباب وصول کها جائی ' تب بهی یه ایک لاحاصل کوشش تهی کیونکہ ایک ایسے ملک سے جس کے سارے باشدی قصط کی مصیدتوں میں مبتلا ہوں ' جس کی نو آبادیات جھین لی گئی ہوں ' جس کے جہازات ضبط کر لئے گئے ہوں' اور جو انہے معدنیات اور دولت کے سر حشہوں سے محصوم کو دیا گیا ہو ؛ یہ کبونکو توقع کیمصاسکتی تھی کہ وہ اس قدر کثیر مقدار میں مال و اسباب تیار کرے - مختصر یہ کہ سونے کی شكل مين تو اس تاوان كا ادا هونا صويحاً متحال تها اور اكر بالمرض بعدقت تمام مال و اسباب کی شکل میں اُس کا امکان بھا بھی تو وہ يهال خارج از بحث هي الكيونكة يه متحدين كا منشاهي نه تبا - الكلسة ال کے مشہور ماہر معاشیات ' دروفیسر کیلس نے ابلی معرکته آلر کتاب "صلم و رسائی کے معاشی نقائم، " مدن نہایات خدبی اور بنصندی کے ساتهة إن مسائل در روشقی دالم هے اور انہوں نے نیر دوسرے ماندس نے حكومت وقت كو اس حماقت كي طرف متوجة بهي كيا - ليكن جهال جذبات بهرکے هوئے هو ، وهاں بهلا غربت پروفیسروں کے باتوں مہ کون ها کرتا ؟ یه که کر که ای دیچے دوفائے والوں کو عمل سیاسیات کے پڑ سائل سے کیا واسطہ انگلستان اور اس کے حلیف ایک اُن عنجیب و عریب مطالدات بر برابر ازے رشے اور اپنے اصرار سے یورب بلکہ ساری دنیا نے سیاسیات میں ایک عنجیب کینیت پیدا کرتے رہے -

اب سوال یہ بنے دہ یورپ نے سامرین سیاست کے اِس تدبر کا دنیا کی موہتوں، کسان داراری کے دیدا دونے یا کم از کم اُسے اور ریادہ سخت بنانے میں کیا حت نے ایس عرض کے لئے شمیں اولاً ناوان جنگ کی بعض خصوصیات در نظر ذالنا چانیات - ناوان کی سب سے نمایاں خصوصبت مو به مي قد وه ادا فونے والے ملک کے عق میں معض ایک باد سی دار ہے۔ فیمیں بول تو سیشہ ایک دوسرے کی قرضدار رہتی ہیں لیکن تاوان جنب ایک ایسا قرضه نے جو کسی بیدا آور کاروبار کے لئے نبیم ایما کما بلک، حو دسی سابته ننصان کی اللعی کے لئے ادا کیا جاتا سے - حتو الناض کارودار مدن لگائے جدانے سعی ود ابغی ادائیدی کی آب سعیل نکال لیننے بندی اور اس وحد سے لیلنے والے اور دیلنے والے دونوں کے حق میں منید سين - ناواي جاک ئي يه بوعدت بهين هے - لينے والے کے حق مين تو ولا متحص ایک سازمہ صحان کا معاومہ شے لیکن دیلیے والے کے حق میں وہ سراسر ایک بوجیہ نے ۔ اسکو ادا کرنے کے لئے یہ ضروری ھے کہ باشندوں پر روز افزوں ليكس لكاني جانين حس في بدوات أن كا معبار رندكي بست هوتا جانا ه اور مانتاف الماء حابدي كي موت سالت تتواي جاتي يق اور جيسے جهسے ب فوت سلب مودی نے اُسے مذاسبت سے تعجارتی جہل دہل میں کمی ہوتی ساتی هے ، مال فروخت نهيں هوتا اور کارودار سرد بوجانے هيں - يوں تو هر حكومت النبي رعايا سے تيكس وصول كوتى هے ليكن أن محاصل كا أيسا بوا اثر نہیں مونا کبونک، اگر ایک طرف ادا کونے والوں کی جیبیں خالی هونی ندیس آو دوسری طرف تتحفظ جان و مال ا تعلیم و حفظان

صحت اور دوسری گوناگوں خدمات کی شکل میں اُنہیں معاوضة بھی مل جاتا ہے۔ تاوانی محاصل کا بدیہی طور بریہ اثر نہیں عو سکتا۔ تاوان ایک غیر پیدا آور قرضة دو هے هی لیکن ساتهه هی ولا ایک خارجی قرضة بھي هے ' يعنى اس كے پانے والے خود باشندگان ملك نہيں هيں بلکه ایک فیر حکومت هے اور یه خصوصیت بحاثے خود ادا کرنے والی حكومت كے لئے كئى طرح سے ضرر رساں هے - ايك به كه جب حكومت کے قرض خواہ خود ملک ھی کے باشدہ ے ھوتے ھیں جیسے کہ حنگی تمسکا سے کی صورت میں تو حکومت پر اگر ایک طرف قرضے کے ادا کرنے کا بار پڑتا ہے تو دوسری طرف اسے مزید آمدنی حاصل کرنے کا ایک ذریعه بهی حاصل هو جاتا هے - تاوان میں یه بات نہیں - دوسری دقت یه ھے که اوا کرنے والی حکومت کو نه صرف ابنی رعایا بر دیکس لکادر رقم مہیا کرنی پڑسی ہے بلکہ وہ اِس رقم کو دوسرے ملک کے رر میں بدلنے کی بھی ذمہ دار ھے - جرمنی کا صرف یہ کام نہیں ھے که وہ اُنے رر یعنی مارک کی شکل میں ایک معیلہ رام مہیا کردے بلکہ اس کا یہ بھی فرض ھے کہ خاص خاص شرحوں کے حساب سے حسب ضرورت ' فرانک ' پونڈ ، اور دوسرے زر حاصل کرے یا اُن کے هم مقدار سونا فراهم کرے اوریه کوئی آسان کام نہیں - خارجی قرضے کی تیسری دقت یہ ھے کہ گرتی ہوئی قیمتوں کے زمانے میں اُس کا بار اور بھی زیادہ ہوجاتا ہے چنانچہ اِس بناء پر بھی جرمنی کے بار میں گذشتہ جند سال کے اندر غیر معمولی اضافه عوگیا ھے - باوان جنگ کی جوتھی اور آجری خصوصیت یہ نے کہ جیسے جیسے زمانہ گذرنا جانا ھے ' ادا درنے والے ملک میں اُس کی مضالفت بوتنی جانی هے ' اس کو خلاف انصاف نصور کیا جاتا ہے ارد أس كي بدولت سياسي تعلقات مين تينهيد فيال اور بدن القوامي کار و بار میں ساکھت اور اعتبار صعنود خوجانے سے گونادوں رکاوتیوں پیدا هوجانی عیں - جرملی میں اتولف هاللہ کی ترقی کا راز بہت ہو حد نک تاوان جنگ نے انہی نائزیر نائنج میں مضر ہے ۔

اگر ماسم ملکی کے مدہرین واقعی ندیر سے کام لیتے تو اولاً وہ تاوان نی ایسی مضمت الکیز سدار مقرر نه کرید دوسوے وہ اس بات یو اصوار مد دوئے دد أن نے مطالعات مند سونے کی شکل میں ادا شورہ فوانس اور بلنجیم ده در حدیثت سو چیز مطلوب تهی ود سونے کی غیر غروري مندار بهيل بلکه اين بداه شده علاقول کي دوباره تعمير تهي -ایسی حالب میں نیا یہ بات ریادہ قرین عقل نه بھی که تاوان جنگ الم حساب مارك والك يا بولد مين لرنے في بعطائے جرماي كو اس بات پر مسمور دیا سادا فه وه متنصدیان کی نکرانی میں ابنے مودوروں اور الله مال و السعاب من ساء تماه شده علاقول في بعمهر كو دان - جرمتني سے اس قسم کا ماواں فیوا بصول کیا حاسکتا تھا کیونکہ اُس کے پاس نہ مردوروں کی دسے بھی اور بہ اشیائے تعمیر دی - قابل سخابش ھیں فرانس نے وہ مردور جنہوں یہ ہے مثل فاخدلی اور متانت سے کام لیکو الله مشهور ادارے نے موسط سے حکومت پر بورا زور ڈالا که وہ ماران وصول کرنے کا یہی قریبی مثل طایعہ احتمار درے - لیکن فرانس کے پیت مهرے سرمایہ ۱۱ سه کیونکر فوارا فرسکتے سے کہ دوسرون کی تباهی سے روپیه فمانے ۲ به رویس موقع این کے عاته، سر کالمجاثر - جوملی سے عام تنعر کے حالب کا اقتضام عی دی بھا کہ متابب اور معتولیت کو شکست اور بنگذائے اور نے عنائی کی ف وق شو ۔ مختصر یہ کہ کانفرنسیں ہوئیں ' كسيشن منار شوني السيديان ايتهين اور الوخاست هونيس اليكن جرملي سے أس كى حقيدى قابليت سے يادہ ايك يائى وصول به كيجاسكى -اولا کنچه مدت تک بو حرملی کا باوان جنگ دنیا کے دوسرے ممالک

کے باشندوں نے ادا کیا - مثلاً جرمن مارک کی قیمت گرتی دیکھکر خود همارے ملک میں هزاروں اشخاص نے اپنا روپیه جرمنی کے حواله کردیا یا یوں کہئے کہ جرمنی کے توسط سے اُس کے قرضت واهوں کی نذر کردیا -بعد ازان جب جرمنی نے سابقہ زر کو منسونے کرکے جدید زر معیارطلاء کے اُصول پر جاری کیا اور جرمن مارک میں استفامت پیدا ہوئی دو دوسرے ممالک اور خاصکر ریاستہائے متحدہ سے قرضہ لیکر تاوان کی ادائی هوتی رهی - لیکن جب بعض اور وجوه کی بنا پر جن ک دنو آئندہ آئیکا ' ریاستہائے متصدہ سے مزید فرضے حاصل کرنے کا املان جانا رها تو حالت بگونی شروع هوئی - کچهه دنوں تک برطانیه نے مدد دی لیکن جب خود برطانیم کی مالی حالت کی طرف سے بے اطبیقائی پھیلی تو اِس حیران کن سلسلے کے اور جاری رشنے کا کوئی امکان بائی نهیں رها ' حتی که گذشته سال لوزان کانفرنس مبی متحدین کو همیشه همیشه کیلئے ماوان سے دست بردار هوجانا پرا - نتیجه وهی هوا جو اس طرز عمل کی بدولت هوما چاهئے تها لیکن اس اثناء میں ایک طرف تو جرمنی مدن سخت تداهی بهیلی ' اور استریزے مان اور بروللگ جیسے مدہرین کی جگہہ گول لگ اور هر هالمر جیسے اشتعاص نے حاصل کی اور دوسری طرف معیارطاله کابعن الاقوامی انتظام حس ہر ساری دنیا کی بجارت خارجہ کا مدار تھا۔ تکوے تکوے شوکیا -

باوان جنگ کے سلسلے میں خود منتقدین کے باہمی جنگی فرصوں کا مختصر ذکر بھی ضروری نے - صورت حال یہ ہے کہ ایک طرف جرمنی ' آسٹریا ' هنگری اور بلٹیریا سے ناوان جنگ وصول خوتا ہے اور جن ممالک کو یہ تاوان وصول طلب ہے وا برطانبہ فرانس ' آتلی جاپان ' بلجیم ' ریکو سلواکیا رومانیا ' یوگو سلویا ' یونان برتگال ' اور برطانوی نوآبادیات عیں - دوسری طرف ناوان حنگ کے یہ تمام

امیدوار خود یا نو ریاستهائے متحدہ امریکہ کے قرضدار هیں یا بوطانیہ عطمیٰ کے یا اکثر و بیشتر صورتوں میں دونوں کے - اب اِن جنگی قرضوں کی بھی رشی نوعیت ھے جو تاوان جنگ کی ھے یعنی یہ قرضے پیدا آور اعداض کے لئے نہیں لٹے گئے تھے ' بلکہ اِسی کراً ارض کے خاص خاص حصوں پو بسنے والوں کو ہلاک اور اُن کے املاک کو تبالا کرنے کے سامان فواسم درنے کے لئے حاصل کئے گئے تھے - ظاهر ہے کہ تاوان کی رقوم کی طوح ان کا دار مهی دواه راست قوضدار ممالک کے مالیات پر پوتا ہے۔ جنهد بعجز اس کے فوتی چارہ کار نہیں کہ ایک طرف نو اپنے اپنے بالشندون در خوب لبكس للأذران كي إدائي كي سبيل تكالين أور دوسري طاب عند الوسع اس بات کی کوشش کریں کہ ابنا مال روز افزوں مقداروں میں دوسرے ممالک کے تنابه، فروخت کریں لیکن دوسرے ممالک کا مال حتى الوسع أب ماك مهل نه أني ديس باكه أس طور برجو ماحصل زائد سونے کی شکل میں حاصل شو اس سے افتے قرضے ادا کر سکیں -لبكس جب عد ملك ببنجنا جان أوركوني خريدنا به چاه نو اس سے ماهنالی ، آند یا دستنبات نه شوکا اللته مدیرین سیاست کے تدبیر کا ابك دلمجسب مغطر ضاور ديش اطر شوجائيكا - باوأن جنگ كي دوسري خصوصهات الهي مدعدين في أي باهمي فرضون مين بدرجة أنم موجود عیں یعنی وہ الدروای بہیں باعد خارجی قرضے هیں اور اِسوجه سے منتسلي رقوم واعددا لابتخل اور حارجي غير بيدا آور قرضون کي دوسري خراندال يهال دمل سابال عمل توسود يه كه قينتون كي تخفيف كيوجه سے ادا در نےوالے صدالک کے حتی مدیل یہ قرضے بھی بہت ہوا بار ہوگئے ہیں۔ تاوان حمل اور جمائي فرضون کے متعلق اصمارے اِس نمام اِستعالل کا خلاصہ یہ هے کہ أحكل مهذب دنیا كے اکثر وبیشتر مسالک کثیر عير ديدا أور قاصول مين مبتلا عيل - إن مين سے بعض صوف قرضدار هيں'

بعض صرف قرضخوالا اور اکثر قرضدار بهی هیس اور قوضخوالا بهی - چونکهید تمام قرضے صرف غیر پیداآور کاموں میں صرف ھوئے ھیں اِسلیّے ادا کرنے والوں کے حق میں وہ بہت ہوا بار ھوگئے عیں - خصوصاً جب سے تجارت خارجة والى اشياء كى قيمتون مين تخفيف هوكئى هـ أنكا بار بلكل ناقابل برداشت هو گیا هے - تاوان جنگ اور جنگی قرضے ادا کرنے کی فکر میں هر ملک یه کوشش کر رها هے که اینا مال تو فروخت کرے لیکن دوسروں كا مال نه خريدے - نتيجه يه كه كسيكا مال فروخت نهيل شو رها هے - الر ھر ملک کے اثاثے اور ذمہ داریوں کا حساب کیا جائے تو صرف دو ملف ایسے باقي رهتي هين جنهين بحينيت مجموعي كثير رفمين واجب الوصول رهني هیں: ایک ریاستہائے متحدہ دوسرے فرانس - نتیجہ یہ کہ جیسے می قرضے ادا کرنے کی کوشش کیجاتی ہے دوسرے معالک سے سونا مکل نکا کہ اِن دو ملكوں ميں جمع هونے لكتا هے - اور إسكى وجه سے بين الاقوامي انتطامات زو میں سخت بیچیدگی اور نافابل حل مشکلات بیدا شوجاتی شیں اور جیسے جیسے یہ پیچیدگیاں اور مشکلات بڑھتی جانی شیں' قرضداروں کی مالی حالت اور بدالا هوني جاني ها اور ولا أنه قرض أدا كرنے كے أور نافابل بنتے جاتے هیں - ان حالات میں اِصلاح کی بجز اِسکے اور کیا تدبیر عوسکتی نے که اُن تمام غير پيدا آور قرضول كا يك لخت خالمة كرديا جائے علم اريس كه ولا تاوان کی شکل مدن ہوں یا جنگی قرضوں کی شکل میں الا تاوان کی حد تک بو یه تدبیر بصد جبر و اکراه اور به دقت سام اختبار کبیجا چکی ه رھے جنگی قرضے' تو اکتر ملکوں نے اُس کے ادا کرنے سے انکار کردیا ھے' جلمیں سب سے نمایاں مثال فرانس کی ہے - برطانیہ بھی اُن کے ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے اور اِس بارے میں ریاستہائے متحدہ سے گفت و شنید جاری ھے - حالات و قرائن صاف طور ہر بتلا رہے ھیں که تاوان جنگ کی طرح یہ جلگی قرضے بھی بہت جلد بھن الاقوامی سیاسیات سے نا بید ہو جائیلگے -

اب عم معاشی قومیت کے ایک اور دلچسپ مظہر یعنی تجارتی مسلک کی طرف متوجه هوں گے - هر شخص یه جانتا هے که تجارت کا انحصار بقسیم عمل کے اصول بر هے اور تنسیم عمل کے فوائد بالکل بدیہی اور باقابل انکار عیں - بنجانے اسکے که هر شخص ابنی ضرورت کی تمام اشیاء خود تیار کرے ' یه ریادہ مناسب نے که مختلف لوگ مختلف کامیں کے لئے مخصوص هو جائیں اور ابنی اپنی بیداواروں کا آپس میں مبادله کوکے ابنی ضروریات بوری کریں - اِس طور پر کیا بلحاظ مبدار اور کیا بلحاظ خوبی کام بہتر طور پر انتجام باتے هیں اور جو انسانی جماعتیں اِس اصول بر عامل دونی هیں انک معیار زندگی به منابل دوسری جماعتوں کے جو اُسبر عامل نہیں هونیں ' بہت بلند هوتا ہے -

اِس اصول کا اطالتی جس طرح ایک دی ملک کے رشنے والوں بر ھونا ہے ، بالکل اُسی طرح مختلف ممالک کے مابیں بھی کیا جاسکتا ہے ۔ ھر ملک ھر چیر کی دیدایش کے لئے مساوی طور در موروں نہیں ہے بلکہ خاص خاص ملک خاص عاص حیزیں سبخاً بہتر اور ارزاں بیار کرسکتے ھیں ۔ ایسی حالت میں بحیدیت مجدوعی بمام دنیا کی دولت ۔میں ، اور فردا فردا نیز نیز ملک کی خوشحالی میں کمیر سے کنیر اضافه کرنے کی بدیہی صورت بہ نئے کہ شر ایک ملک ایے آپ کو صوب کنیر اضافه کرنے کی بدیہی صورت بہ نئے کہ شر ایک ملک ایے آپ کو صوب اُن چیزوں کی بعدایش کے لئے مخصوص کردے جن کے لئے وا کوناکوں اسباب کی وجہ سے موروں ریس وائی دوا ہے اور ابنی ضرورت کی بشیه اسباب کی وجہ سے موروں ریس وائی دوا ہے اور ابنی ضرورت کی بشیه حیزیں دوسہ ے ممالک سے حو اُن کی بیدایس کے لئے خاص طور در موروں شیں ، بذریعہ میادلہ حاصل کے ۔ اسی میادلہ کو اصطالح میں موروں خارب با بجارت بیں اُلی میں میادلہ حاصل کے ۔ اسی میادلہ کو اصطالح میں تجارت خاربہ با بجارت بیں اُلی میں اُن کی میں بیدائی خاص کی دیا۔

موجوده زمانے میں جبکه ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی بدولت دنیا کے دور دراز ممالک ایک درسرے سے قریب اور قریب تر هوتے جا رہے هیں ' اقتضائے عقلمندی یہ هے که بنی نوع انسان نقسیم عمل کے اصول سے پورا پورا فائدہ اتھانے کی کوشش کرے اور جہاں تک ممکن هو تجارت داخله اور خارجه دونوں کو ایسے راستوں پر المائے جس سے دنیا میں کثیر سے کتیر خوشتصالی پھیل سکے - تعجارت داخله کی حد تک تو دنیا اس اصول کی صداقت کو نسلیم کر چکی ھے اور ہو ملک اس بات کی پوری ہوری کوشش کرنا ھے کہ نہ صوف تجارت کے راستے سے هر قسم کی رکاوت کو دور کرے بلکہ جہانتک ممکن ھو مال و اسباب کے نفل و حمل میں سہولتیں پیدا کرے لیکن جونہی تجارت خارجہ پر اس اصول کا اطلاق کرنے کی کوشش کیجاتی ھے ' معاشی قرمیت کے جذبات اپنا ادر دکھانے لگتے ہیں اور لوگ ایسی بدیہی حقیقت کے تسلیم کرنے میں بس و بیس کرنے لگنتے ندیں۔ همارا منشاء یہاں تجارت آزاد اور نامین تجارت کے موانق و مخالف والثل پر بحث كرنا نهيل هے - اس كى نه يهاں كنجائش هے اور نه ضرورت - البته یه عرض کردینا ضروری هے که بارجود أن عارضی اور جزئی مستثنیات کے جن سے معاشین کو انکار نہیں شے اس أصول کی عام صداقت میں اب تک کوئی قابل لحاظ نبدیلی نهیں کیجاسکی اور نه آئنده اس کی کوئی ہوتع نظر آتی ہے -

لیکن گزشته نصف صدی کی معاشی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ اس اثنا میں دنیا کی تفریداً نمام آراد قومیں نہایت پابندی کے ساتھہ اِس اصول کی خلات ورزی کرنی رشی هیں اور اپنی عملداری کے اندر اکثر ایدے کاروبار جاری کرنے کی کوشس کرتی رهی

ھیں جو بغیر حکومت کی امداد کے کبھی اپنے آپ نہ جاری ہوسکتے تھے اور نه قائم ولا سكتے تھے - نتيبجه أس كا يه شوا كه كئى ممالك أيك هي قسم کا مال و سامان ایلی ایلی ضروریات سے کہیں زیادہ تیار کرنے لگے اور اس کی وجہ سے شر ایک کو آئے مال نے لئے بازار اور آس کی تیاری کے لئے خام پیداوار داصل کرنے میں روز اوزوں دقت معصوس ہوتے لکی - لیکن جنگ سے بہاے بات یہ دفتیں اس حد تک نہیں پہونیم سكى تهين كه أن أقواء دو أبيا بجارتي مسلك كي علملي كو تسايم كرنے پر مجبور کرسکیں۔ اور اس کی خاص وجہ یہ نہے کہ ایشدا۔ اور افریقہ کے کمزور مدانک اپن طائقور آزاد نوموں نی دائقوں نو بہت کاچھہ حل كر دين تهي - اياك طرف دو ود أن في مصفوعات في لكي وسيع بازار مہما کو دیانے ہتے۔ اور دوسری علوف اِن مصلومات کے المے طوم طوم کی خام پیداوارین فراهم دردیتی بد - ادرجه جنگ در بهلے می سے اِس التطام في بلهافي العالم الداهر لول الله لك تهي اللم كسي له كسي طرح کلم چال رسا بها ۱ او ۱۰ د هلک واقع نام سودی تو شاید اور جدد سال یک یہ دبیوت بود اورد سکتنی - لیکن جنب عظیم یے اس شعبے میں بهی بعض ایسے تغیرات بیدا در دیے علی حل دی بدوات یا بو مندمات اعوام کو اینے قدیم مجارتی مسلاب مدی مہمت تحصہ مجمیلی کونا ہویگی اور یا انہیں۔ تنصارت میں القوام نے کونادوں فوادد سے مشووم شودر ایک ادبی معیار زنددی یہ فالع دونا دریکا - شفاف عظمہ نے شو نفاڈیج حیاص کر تعجارتی مسلک نے لفظہ طریعے عمارے لیے سور علمت عدم ود حسب دیا میں -

اول تو خود یورت میں سفت فی بدوات نگی ایک سبو ی جود ی آزاد حکومتیں فالم شوافدی ۔ اب ای میں سے شر ایک نے اسی معاسی

قومیت " کے جذبے کے زیر اثر ابع ابعے حدود کے اندر عرقسم کے زرعی اور صنعتی کاروبار جاری کرنے شروع دلنے عام اریس که وہ کاروبار اُن کے قدرتی اور دوسرے حالات کا لحفاظ کرتے عوثے موزوں شول یا نہ غول ۔ جونکہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہ کاروبار آئیے آپ قائم ن رہ سکتے تھے ' اِس لِمُعَ إِن نَكُى كَانِومَتُونَ فِي كَنْجُومُهُ جُوشُ رَطَّاهِتُ مَعِينَ أَوْرُ لَمَجْهِمُ أَيْلُم نئی حاصل کردہ آزادی کو جتاانے کے خیال سے عدر معالب کے مال هر اعلى اعلى شرحون س محصول در آمد لكانا شروع كيا - يه مسلك جو نسبتاً بڑے مدالک کے حتی میں نبی باوجاد ان کے وسیع اثرات کے سخصت تكليف دلا قابت منورشا نها ان درا ذرا سي فمرور أوغمدار أور محدود وسائل والى قومول كے لئے صربت با قابل عمل تابت عونے لئا۔ وجه صاف طاهر هے - آج کل اکثر و باشتر کروبار اسم و کا نعم بخش ثابت هرنے هیں جدمہ انہدن بولے میدانے بر علایا حالے اور نولے بیدانے ہر جالئے کے لئے بدن چدووں کی خاص طور با عدورات نے ایک سرمایہ فوسرے وسیع بازار ' تیسرے کمیر مہدار منس خام پعداوار ۔ ان جہوتے جهوتے ممالک کو اِن میں در ایک بات بھی بصیب نہ تھی - سرمایہ نو انھوں نے اعلیٰ شرح سود کا اللجم دیکر دفض دوسہ ہے۔ معالک سے فرضوں كى شكل مين أيك هد بك هاصل دايا اليكن مال في العلمي كهليُّه بارار نه ملنے کی وجہ سے بہ ورضے ان نے حق میں عدر بیدا أور قرضے بين گئيے اور کاروبار کاميات ما هونے دي مدر سے مر رور برو کوامدار هوتے كَتُّه - اِس حيراني كے عالم مجن ان ماكوں نے به سوچ در كه كم از كم الله الله ملكي باراد على محتفوظ فولعل ، بهووني ممالك في مال في در آمد بر اور ریاده شرهون می معصول لنانا شروع کیا - گویا صورت یہ معدا ہوگئی کہ عمر ملک ابدا مال تو بینجال حالتا ہے لیکن دوسروں کا مال خریدنا نهیس چاهتا اور جیسا که میس کهه چکا هوس یه محصف ایک مجلونانه حرکت هے ' اس کا الزمی نتیجه یه هے که تدجارت بین الاقوام کا دورے طور در خانعه هرجائیگا -

جنگ عطیم کا ایک اور قابل لنصاط انریه هوا که اُس کی بدولت اکثر ایشیائی ممالک کو ' جو اب تک صرف یورپی اقوام کے معاشی اغراض و مشاد کی تعصیل کا ذریعہ دلیے شوئے نہے ' اینے مفاد کو سمجھلے اور أسے موثر طور پر جندانے کا موقع عل گیا۔ بعض ایشیائی اقوام نے تو اپنے آب کو یورپ کے سیاسی اور اسی وجہ سے معاشی اثر سے بالکل آزاد کرلھا الیکن جو ایسا نہ کرسکے وہاں بھی کچھہ نو زمانے کے بدلے ہوئے تخیلات اور کنچهه سباسی شلنچل نے ایسی صورت بیدا کردی که اب وهاں یورپ نے اعراض و معاد کو خود اهل ملک کے افراض و مناد پو نوجیم دبنے کی بہت کم دنجائش رهکگی - نتیجه یه که یورب والوں کے بڑے بڑے کار، دار جو محص وسبع ایشیائی بازاروں کے برتے ہو چل رهے تھے ، اب رور برور غیر نفع بخص نابت هويے جارهے هيں - مزيدبوأن جن ایشیائی مدالک میں حلک کے خاص حالات کے زیر انو نئی نئی صنعتیں قائم شرائمیں وہاں وارتی طور در یہ خواهش بیدا هوگئی ھے که ود اب کہمن بیاونی منابلے کی وجه سے بعاد نه هوجائیں لهذا اعلی اعلی شرحوں سے عبر مدالک کی در آمدوں پر محصمول لگائے جاہے ھیں -

جنگ عطیم کا ایک اور برا نتیجه ریاستهائے مقتصدهٔ امریکه کی حالت کی تبدیلی ہے۔ ہم اس سے قبل یه معلوم کر جکے هیں که کیوںکر جنگ کی بدولت رباستهائے مقصدہ کی حینیت بجائے قرضدار کے

ایک بورے قرضاعوا، ملک کی عوللی - تنجارتی مسلک نے نقطهٔ نظر سے بھی یہ عبدیش ہوجت اعمل ہے وکہتی ہے ، دنیہ کے اکثر و بیشتر ممالک کی طوح وبالمكهال متنده ١٠ مالي مسلك بني قديم بي نامهن تنجأوت وها هي -جماتات اس مذاک کی جیشوت ادک فراندار کی سی تبی ا یه مسلک أسى كر للم الحالمان تاموني تهين نها ا كهربكم أس زمان مهن ولا دوسوريها مما در درواده مان خوده الدرايقا مان فو فروخت كرتا نها الود اسي قام دورائد قدمت واستسائدا مولى اس در الي ماهو من قوضه لها كورًا مها الدين الروما ل مهال صود لا عدال دالكل العل في موهكس عولكي : ادينا فيهسم يرا تصالها بمانية به فقيره بالسرا أسوي الالتراضيدة المعومي أوم المعي يهيرا طلوكا يد لد ال يه ايدا مائل بهامه فيوخات فردا ابر فابسوس من فو خويدنا ليتراعك فرالد سافكتها دراهان مرفانه سأار القالما دواره إن الم الميلكا أوقأ كالد أمويكم كها بالملي فالداد وقامه الما عبر سدالتان أأهام إلى مهمها المام أرضي الدام ووافع المعورفها والمالي والمنتوا راون فالهذا ولا المالية المناسبة فعص والتولا سرايه سلسلة بها يا دعال هاكها مو در المعاد الدار الراحاني الجاوة أو فهمن عرفه ولا يا تو والله والسلال في شاعل مدن عير فوضار والعلي الريبا عوا عليشه كي الحي ألها فاصول من على عالية دعو بياتها المعاش أعومه عالا دراصل بيد أيك بهت والمرساس للهناء د

C

ابھی تک یه خیال بہت عام تھا که سائنس کی ترقی ارر مشین کے استعمال کی بدولت انسان کی قوت بیدا آوری میں جو غیر معمولی اضافه گزشته ایک صدی کے اندر هوا هے وہ صرف صنعت و حرفت تک محدود هے - زراعت کے متعلق یہ خیال تھا کہ اِس کارو بار کی نوعیت ھی ایسی ھے کہ اُس میں نہ سائنس کے انکشافات سے کوٹی خاص فائدہ اتھایا جاسکتا ہے اور نه مشین کے استعمال کی زیادہ مُنجايش هے - اِس بنا پر كئى مرتبة پيشين كوثياں كى كئيں کہ زرعی پیدا واروں کی قیمتیں مصنوعات کی قیمتوں کے مقابلے میں الزمی طور پر بوۃ جائینگی کیونکہ زراعت ' پیدائش بہ پیمانہ کبیر کے ان تمام فوائد سے محروم ھے جو صفعت و حرفت کے کارو بار کو بدرجهٔ آنم حاصل هیں - لیکن یه پیشین گوئیاں کبھی پوری نہیں هوئیں - حقیقت یه هے که پیدائش دولت کے جدید طریقوں نے جس طرح صنعت و حرفت کے کارو بار میں انقلاب پیدا کردیا ھے ' اُسی طرح زرعی کارو بار بھی اُس سے متاثر ھوئے بغیر نہیں رھے اور یہ کیفیت بیسویں صدی کے آغاز سے بہت زیادہ ندایاں ھوگئی ھے -زراعت کے مختلف شعبوں میں آب مشینوں کا استعمال روز افزوں شے -جنگ سے پہلے تک صرف دنیا کے نو آباد ممالک مثلاً کفادا ؛ اور آستریایا میں یہ رجحان زیادہ نظر آتا تھا لیکن اب تو قدیم ممالک میں بھی یکے بعد دیگرے زراعت کے قدیم طریقے متروک ہوتے جارہے ہیں اور بڑے پیسانوں پر مشیلوں سے زراعت کرنے کا رواج پھیاتا جا رھا ھے ۔ اِسکے علاوہ سائنس کی روز افزوں معلومات سے بھی زراعت کے شر ایک شعبے میں وسیع پیمانے پر استفادہ کیا جا رہا ہے: مصفوعی کہادوں کے ذریعی سے زمین کی قوت پیدا آوری کو بوشانا ' عمدہ تخم پیدا کرکے مختلف

پیداراروں کی خوبی میں اضافه کونا ' آبیاشی کے ذرائع کی توسیع سے نئی نئی زمینوں کو قابل کاشت بنانا ' مویشیوں کی نسلوں کو طرح طرح سے سدھارتا اور زرعی پیداواروں کو بغیر اُن میں کوئی خرابی پیدا هوئے دور دراز ممالک تک روانه کرنا ' ان تمام أمور میں سائنس کی تحقیقات سے جو غیر معمولی امداد آجکل حاصل کیجارهی هے ' اسکا علم ممکن ھے عام طور پر نه ھو ليکن اُس کے نتائج روز افزوں زرعی بیداوارں کی شکل میں هماری آنکھوں کے سامنے موجود هیں - اشدائے خوراک کی کمی کے سبب بنی نوع انسان کا قتعط کی مصیبتوں میں مبتلا هونا ، كبهي اس قدر بعيد از قياس نهين معلوم هوتا تها جتنا كه ره آبہ کل نظر آتا ہے - دنیا کو آجکل جو شکایت ہے وہ زرعی پیداواروں كي قلت كي نهيل بلكة ألكي إفراط كي هي الاللكة أبهي الثر و بيشتر ممالک میں زراعت انہیں قدیم ' غیر کار گزار اور ناقص طریتوں سے کیجارهی هے - جب هندوستان اور چین جیسے وسیع اور زرخیز ممالک بھی اِن جدید طریقوں سے کام لینے لگینگے تو نہ معاوم خدا کی یہ عجوب و فریب مخلرق الله خالق کی اِن گونائوں نعمتوں بر کستدر واويلا محائيكي -

مصر کے قدیم افسانوں میں ایک قصہ مذکور ہے جسکا بیان یہاں خالی از دلچسی نہ ہوگا ۔ سنا ہے کہ گیہوں جو اب صرف بالوں میں پیدا ہونا ہے 'کسی زمانے میں درخت کے سرے سے لیکر زمیں تک برابر اگا کرتا تھا ۔ ایک مرتبہ کسی عورت کا بچہ دریانے نیل کے کنارے کیچ میں گرکھا ۔ ماں نے بچے کو صاف کرنے کیلئے متھی بھر گیہوں نوزلیئے ۔ میں گرکھا ۔ ماں نے بچے کو صاف کرنے کیلئے متھی بھر گیہوں نوزلیئے ۔ دیوتاؤں کو بڑا غصہ آیا کہ نالائق انسان انکی نعمتوں کو اس طرح ضا ع

کے نا قابل بنادیا تا کہ اناج کی فلت ہوجانے سے حضرت انسان کو اُسکی قدر معلوم ہو - جیسا کہ سر آرتھر سا لقر نے اِس قصے کے ضمن میں بیان کیا ہے ' ممکن ہے سائنس کے انکشافات کی بدولت ہم دوبارہ اس نعمت کو دیوتاؤں سے حاصل کرلیں لیکن اس عجیب و غریب دنیا میں جہاں افراط کا یہ اثر ہوتا ہے کہ لوگ اور مفلس ہوجاتے ہیں' اِس کھوئی ہوئی نعمت کا دوبارہ حاصل ہوجانا سردست ہماری مشکلات میں اور اضافہ کر دیاا -

مختصریة که گزشته چند سال سے غله اور اجناس کی پیداوار میں تو عیر معمولی اضافہ ہوگیا ہے - لیکن اُن کی طلب میں اُسی مناسبت سے توسیع نہیں ہوئی ہے - اور یہ کوئی زیادہ تعجب کی بات نهيس - انسان كو اشيائے خوراك كى بلا شبه سخمت ضرورت هے ليكن يه ضرورت بہت تھوڑی مقدار سے رفع ھو جاتی ھے اور انسان ضرورت سے زیادہ إن چيزوں كا خراهشمند نهيں هوتا - كيونكة جيسا كة آتم اسمته مدتوں قبل کہت چکا ھے شکم انسانی کی وسعت بہت محدود ھے - دوسری اشیاء کی حالت بالکل اس کے برعکس ھے - جس قدر آپ اُنکی سر براھی کیجگے اسیفدر وہ '' هل من مزید '' یکارتی هیں - یہی وجہ هے که جوں جوں مصنوعات میں توسیع اور أن كى قیمتوں میں تخفیف هوتی هے ' أنكا بازار بهی أسی مناسبت سے وسیع هورا جاتا هے ' برانے خریدار پہلے سے زیادہ مقداریں خریدنے هیں اور جو لوگ اب ک خرید نہیں سکتے تھے وہ خریدار بنتے جانے ھیں - ررعی بیداراریں اور خاصکر اشیائے خوراک بدیہی طور پر اِس صفت سے متحروم دیں ' نتیجہ یہ کہ به حیثیت مجموعی أن كی طلب میں بجز أضافه آبادی كے كوئي بوي توسيع كي كنجائش نهيل بلكة بعض اوتات ية ديكها كها ه

که جیسے جیسے آمدنی برهتی اور معیار زندگی بلند هوتا هے ' گیموں اور چاول جهسی اهم اشیاء کا صرف کم هونے لگتا هے ، کیونکه انکی جگه لوك زيادة تعيشاته غذائيس استعمال كرنے لكتے هيس (مثلًا رياستهائے متحدة مين هر سال جو گيهوں كا آتا استعمال هوتا هے اسكى متدار سلم ۱۸۸۹ع میں تو فی کس ۲۲۳ پولڈ تھی لیکن سلم 1919ع میں وہ گہت کر ۱۷۵ پونڈ هواکئی تهی اِسکے علاوہ اجناس کی طلب میں تخفیف واقع هونے کی ایک اور بوی وجه یه هے که جانوروں کی قوت محصوکه سے کام لیلے كا طريقة وز بروز متروك هوتا جانا هي . پهلے توت محركة كا انحصار اجناس پر تها ' اب و پترول پر هے - نتیجه یه که وهی مشینیں جو ایک طرف زمین کی پیداواروں میں اضافہ کر رهی هیں ؛ دوسری طرف اِن پیدارارس کے استعمال میں تخانیف کا سبب بن رهی هیں ' ابتک جو زمینیں جانوروں کیلئے خوراک اُگا یا کرتی تہیں وہ بھی اب انسان کی غذا پیدا کرنے لگی هیں اور منا اور گیہوں جیسی اشیاء کی مقدار رسد میں اسوجہ سے بھی بہت کچھہ اضافہ ھوگیا نے - اِن گوناگرں اسباب کا نتیجه یه هے که ایک طرف زرعی بیداواروں کی رسد میں عیر معمولی اضافه هوگیا ہے اور دوسری طرف أن کی طلب میں کوئی نمایاں توسیع نہیں هورهی هے - اِسلیّے اگر یه دنها کی کساد بازاری واقع نه هوتی ' تب بھی زرعی پیداواروں کی قیمتیں گرنیں ' لیکن اِس کساد بازاری کی وجه سے یه تخفیف اور ریاده هوگئی هے اور زراعت دیشه طالتے کی قرضداوی اُسکے حق میں اور زیادہ گرابنار هوگئی هے -

(4)

دنیا کی موجودہ کساد بازاری کے جو اسباب ابنک هم نے بیاں کئے هیں ' اُنمیں سے کچھہ تو طریق سرمایہ داری کی ماهیت میں مضر

هيس اور كچهه أس عظيمالشان خلل اندازي كا نتيجه هيس جو گزشته جنگ کی بدولت قوموں کے معاشی اور سیاسی تعلقات میں واقع هوئی ھے ۔ لیکن ایک مدت تک اِن اسباب کا اثر دنیا کے زرعی اور قرضدار ممالک تک محدود رها اور ان ممالک میں بھی اُنکا اثر همیشة یکساں طور پر شدید نہیں رھا۔ بلکہ گزشتہ پندرہ سال کے عرصے میں بعض بعض وقفے ایسے واقع هوئے جبکه بعجائے کساد بازاری کے کاروبار میں خرب چہل پہل رھی اور جنگ کی بدولت تجارت خارجہ کے جو انتظامات دوھم برهم هوگئے تھے ' وہ بہت بری حدتک دوبارہ سدهر گئے اور یہ محسوس ھونے لگا کہ دنیا بہت جلد نہ صرف جنگ کے نقصانات کی تلافی کر لیگی بلکہ معاشی ترقی کے ایسے اعلی مارج پر قائز هوجائگی جنک جنگ سے قبل وهم و گمان بهی نه هو سکتا تها - ریاستهائے متحدة اور فرانس چونکہ ایک مدت تک کساد باراری کے اثرات سے محضوظ تھے اِسلنے اِن ممالک اور خاصکر ریاستهائے متحدہ میں یہ رجائیت سب سے زیادہ نمایاں تھی - ریاستہائے منتصدہ کی معاشی حالت میں جنگ کی بدولت جو تغیر واقع ہوا ' اُسکا ذکر ہم اوبر کر چکے ہیں ' اب اُسی تغیر کے ایک ذيلي نتيجي كي طرف هدين متوجه هونا هي - هدارا اشاره سنه ١٩٢٨ع اور سنه 1919ع کی اُس عجیب و غریب گرم بازاری کی طرف هے جو ریاستہائے متحدہ کے صرافے میں واقع ہوئی اور جسکی وجہ سے یہ کساد باراری ایک تو عالمگیر بنگئی یعنی جو ممالک اُسوقت تک اسکے اثرات سے متحفوظ تھے وہ بھی اسکی زد میں آگئے ' دوسرے خود یہ انرات اور زیادہ شديد هوگئه اور أن كي اصلاح ميں اور زيادة ألجهنيں پيدا هوگئيں -

انگریزی زبان کے (Speculation) کے لفظ سے اکثر لوگ واقف (Speculation) کے لفظ سے اکثر لوگ واقف ھیں ' اُردو میں اس کا ترجمہ '' تخمین '' کیا گیا ہے ۔ اب ایک ایسی

سوسائٹی میں جس کی معاشی زندگی کی بنیاد سرمایہ داری کے طریقے پر ہو تخصین کے ذریعے سے ایک بہت ضروری معاشی کام انجام پانا ھے : وہ یہ کہ بسا اوقات عارضی اسباب کے اثر سے یا عام خریداروں اور فروشندوں کے غلط اندازے کی وجه سے اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولي كمي بهشي واقع هونے لكتي هے - ايسي حالت مهن بعض اشخاص ایسے آنکلٹے هیں جو اپنی خاص معلومات اور دیرینه تجربے کی بناء پر تغیرات قیمت کے عارضی اور دیر پا اسباب میں امتیاز اور بازار کی حالت کا صحیم اندازہ کر لیتے میں اور اپنی اِس واقفیت سے یوں نفع کماتے هیں که جب بازار میں قیمتیں ناواجبی طور پر گرنے لگتی هیں تو وه خریدار بنجاتے هیں اور جب قیمتیں ناواجبی طور پز چوهنے لگتی هیں تو وہ فروشندوں کی حیثیت اختیار کر لیتے میں ' اور اِس طور بر ارزان خرید کرگران فروخت کرنے سے جو نام حاصل هوتا هے ' وهی ان کی محنت کا معارضة هے - اگرچة يه لوگ به ظائم کوئی دولت نہیں پیدا کرتے بلکہ مصض عوام کی ناواقنیت یا یوں كهنّ كه ابنى خاص واقتيت س فائدة أتهات هين تائم إسمين ذرا بهي شک نهیس که وه هماری موجوده سرمایه دارانه تنظیم معیشت میس ایک ابہت ضروری فرض انجام دیتے ھیں 'کیونکہ بازار میں اُن کے موجود هونے سے اشیاء کی قیمتوں میں بار بار بوے بوے تغیرات نہیں واقع هونے باتے اور قیمتوں کی کمی بیشی خاص خاص حدود کے اندر محدود رهنی هے اور اُن سے متجاوز نہیں عرنے بادی - معاشی کارو<sup>را</sup>ر کے لیے قیمتوں کی یہ استقامت جسقدر مفید اور ضروری هے ' اس کی تشریم کی یہاں چندال ضرورت نہیں ھے - لیکن یہی تخمین جو همارے نظام معیشت کے لئے اِس قدر ناگزیر ہے ' بعض اوقات اِس طور پر

استعمال کیجاسکتی ہے کہ اُس سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچنے لگے اور انتظام معیشت بجائے برقرار رھنے کے اور درھم برھم ھوجائے اور یہ صورت بالعوم أس وقت واقع هوتی هے جبکه عام لوگ جو بازار کے اصلی حالات سے تھیک طور پر راقف نہیں ھوتے ' نشمین میں حصم لینے لکھنے ھیں ' یا تخمین کے کاروبار کرنے والے واقف کار اشخاص بددیانتی سے کام لینے لگتے ھیں - بدقسمتی سے اِس قسم کی نامناسب اور ضرر رسان تخمین کا ایک حیرتناک واقعه سنه ۱۹۲۹ع میں ریاستہائے متحدة ميل واقع هوا - ليكن أس كا اثر صرف أسى ملك تك محدود نہیں رہا بلکہ تمام یورپ اور کم و بیش ساری دنیا میں اب تک اس کے اثرات اپنا کام کر رہے ھیں یہ ھم معاوم کرچکے ھیں کہ جنگ عظیم سے قبل ریاستهائے منتصدی نسبتاً کم دولتمند اور به حیثیت مجموعی ایک قرضدار ملک تھا۔ اس کے برعکس مغربی یورپ کے ممالک نسبناً زیادہ دولتمدد اور برے سرمایه دار تھے جنکا سرمایه دنیا کے گوشے گوشے میں لگا ہوا تھا - جنگ کے بعد حالت بالکل بدل گئی اب ریاستہائے متحدہ کی حیثیت تو ایک بہت برے قرضخواہ ملک کی هوگئی اور یورپ کے زمام ممالک اُس کے فرضدار بنگئے - مزید برآں جس اُنفاء میں اهل یورپ آپس میں مصروف بیکار تھے ' ریاستہائے متحدہ نے اپنی صنعت و حرفت کو خوب ترقی دی اور جہاں جہاں یورپ والوں کا مال فروخت هوتا تها 'وهال رياستهائے منتحدہ کے قدم جمنے لگے -جنگ کے بعد بھی یورپ والوں کی حالت تو چار سال کی خونریزي اور جان و مال کی تباهی سے بے حد پست هوگئی تهی لیکن ریاستهائے متحدہ باوجود آخری زمانے میں شریک جنگ هونے کے بہت خوشحال تهیں - ممالک یورپ اپنی شکسته صنعتوں اور تباه شده زراعت کو درست

کرنے میں طرح طرح کی دقتیں محسوس اکر رھے تھے اور خاصکر شکس خوردہ جرمنی تو کلیتاً ریاستہائے متحدہ کے رحم و کرم پر زندگی بسر كررها تها - اپنى شكسته حالت كى اِصلاح اور تاوان جنگ كى ادائى دونوں کے لئے وہ کثرت کے ساتھہ قرضے لے رہا تھا اور ان قرضوں کا اکثر و بیشتر حصه ریاستهائے متحدہ هی سے آرها تها - برطانیه عظمی اگرچه به حیثیت مجموعی قرضخواه تها لیکن وه بهی ریاستهائے متحده کا قرضدار تھا۔ اُس کے اکثر و بیشٹر بازار غیر ممالک اور خاصکو ریاستہائے متحدہ اور جاپان کے قبضے میں چلے گئے تھے ارر اِن بازاروں پر دوبارہ تسلط قائم کرنے میں اُسے گوناگوں مشکلات پیش آرھی تھیں -فرانس کی مشکلات اگرچه اِس قدر سخت نه تبین تاهم وه بهی ریاستہائے متحدہ کا قرضدار تھا - مند تصریہ که یورپ کے ان بوے برے ممالک کی تباه حالی اور ساتهه هی اینی معاشی حالت کی غیر معدولی ترقی کو دیمهکر اهل امریکه کو ابنی کامیابی بر گهمدد نهیں تو کم از کم یه خیال ضرور بیدا هوگیا تها که اعلی معیار زندگی حاصل کرنے کا ایسا گر ان کے ھاتھہ لگ گیا ھے جو دوسری قوموں کو نصیب نہیں اور قدرت أن كے حال پر كچهة ايسى مهربان هے كة وة جس كام ميں هاتهة ذالقے هیں ' انہیں توقعات سے زیادہ کامیابی نصیب هوتی هے - غرض رجائیت کی ایک نہر تھی جو اِس ملک میں دورَگئی تھی اور اُس کے آثار معاشی زندگی کے اکثر و بیشتر شعبوں میں نمایاں تھے - انہیں شعبوں میں سے ایک شعبہ Stock exchange یعنی صرافے کے کار و بار کا ھے - چنانچہ اس پر بھی گرد و پیش کے حالات کا اثر پونا شررع ھوا۔ لوگ نہایت اشتیاق کے ساتھہ کمپنیوں کے حصے خریدنے لگے اور اِن حصوں کی قیمتیں فوراً چرهنی شروع هوئیں - محض اس امید

یر کہ مال خوب فروخت ہوگا ' کاروبار فروغ پائیس کے اور کارخانے نفع کمائیں گیے ' لوگ اِن گوناگوں قسم کے حصص اور تمسکات کی ہوہ بوہ کر قیمتیں دینے لگے اور جسقدر خریداروں کا یہ اشتیاق بوھا' اُسی قدر قیمتوں میں اضافۃ ہونے لگا - جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بغیر کسی جد و جهد کے روز بروز زیادہ دولتمند بنتے چلے جا رہے میں تو فطرتی طور پر اُن کے قمار بازی کے رجحان کو اور تصریک ہوئی اور اہل امریکہ نے عقل کو بالائے طاق رکھہ ' آنکویں بند کر کے ایسا جوا کھیلنا شروع کیا جس کی تاریخ عالم میں کہیں نظیر نہیں ملتی - بیس بیس فیصدی شرح سود پر قرض لے لیکر لوگ ایسے کارخانوں کے حصے خریدنے لگے جن کا ابهی کوئی وجود بهی نه تها ' اور یه محض اس امید بر که یه کارخانے جب قائم هوجائیں گے تو اُن کا مال خوب بکیکا اور اُنہیں خوب مذافع حاصل هوگا - أمريكة مين بنك كاري كا نهايت عددة انتظام قائم نها تاکه کاروباری افراض کے لئے قرضے کے لیبن دین میں سہولت ہو - لیکن یهی سهولت اِس زمانے میں جبکہ ملک بھر میں تخمین اور قمار بازی کی وہا یہیلی ہوئی تھی ' ملک کے حق میں بہت خطر ناک اابت هوئی - هر شخص کا حقیقی پس انداز تو جو تها وهی قائم رها لیکن أس کے قابل فروخت تمسکات کی قیمتیں روز بروز بلکہ لمحم به لمحم بوہ رھی تھیں اور ان بوھتی ھوئی مالیت کے نمسکات کی ضمانت بروہ انه بنک سے مزید قرض لیتا اور اِس رقم سے مزید تمسکات خریدتا تھا۔ لوگوں کو یوں راتوں رات دولتمند بنتا دیکھکر بہت سے اشخاص جو یورپ کے حاجمتند مدالک کو قرضے دے رہے تھے ' اب اپنی رقبیں خود ملک کے اندر تمسکات کی خرید و فروخت میں لگانے لگے اور سابقہ قرضے واپس طلب کونے لگے - یہی نہیں بلکہ خود ممالک یووپ کے دولتمند اشخاص

بھی ایک حدد تک اِس وبا سے اثر بذیر ہوئے ارر انھوں نے بھی دولتمند بننے کی اس سہل ترکیب سے فائدہ انھانے کے لئے اپنی رقدیں بعجائے ابھے ملک کی شکستہ حالت کی اصلاح میں لگانے کے کثرت سے امریکہ روانہ کیں ارر اِس طور پر یہ جنوں پھیلتے پھیلتے تمام بڑے بڑے سرمایہ دار ممالک پر حاوی ہوئیا اور ایک اجھا خاصہ مذاق طریق سرمایہ داری کے مخالفین کے ہاتھہ آئیا -

بصر اتلانٹک کے ایک جانب تو تخمین کی یہ گرم باراری تھی اور لوگ يوں لمحمه به لمحم دولتمند بنتے جلے جارهے تھے ليكن أسى كى دوسری جانب یورپ اور خاص کر جرمنی میں حالت بد سے بدتر هو رهی تھی - جنگ اور شکست کے مصائب کو رقع کرنے اور اینی سابقہ معاشی حالت پر لوقنے میں جرمنی نے جو دست اور ستعدی دکھائی وہ بلا شبہة هماری تعریف کی مستحصق هے لیکن ساتھ هی یه بات یاد رکھتے کے قابل هے که یه ساري جه و جهد قرض لي هوئي رقموں بر منحصر تهي حتى كه فاتهم متتحدين الله شكست خررده دشمن سے أب تك جسقدر تاوان جنگ وصول کرسکے وہ بجز آخری دو ایک قسطوں کے سب کا سب انہی نام نہاں فاتصین سے قرض لے لے کر ادا ہوا ہے ' گویا یوں سمجھئے کہ اِدھر فاتحین نے اپنی رقمیں ایک جیب سے دوسری جیب میں منتقل کردیں اور اُدھر جرمنی کا تاوان جنگ ادا ھوگیا۔ اِس کے علاوہ جرمنی نے اپنی صنعت و حرفت کو درست کرنے اور اُن میں دربارہ جان ذالنے کے لئے جو کثیر رقمیں قرض لیں ' وہ علیصدہ هیں - مختصر یہ کہ جنگ کے بعد دس سال کے اندر اندر وسط یورپ میں جو دوبارہ معاشی ھلچل بیدا ھوگئی تھی وہ سراسر قرض لی ھوئی رقموں کے بل بوتے پر قائم اور اُنہی پر جاری تھی ' اور اِن رقموں کا اکثر و بیشتر حصة

صرف ریاستهائے متحدہ سے حاصل کیا ہوا تھا۔ اب جو امریکہ میں تخمین کی وبا پهیلی تو قرضوں کا یه سلسله بند هوگیا - پچهلے قرضے نہایت شدت کے ساتھہ واپس طلب کئے جانے لگے اور خود یورپ والوں کا سرمایہ بھی امریکہ ھی کی طرف جانے لگا۔ جنگ کی بدولت زر کے معاملات اور بنک کاری کے انتظامات میں جو سخمت بدنظمی پیدا ہوگئی تھی ' وہ کئی سال کی پریشانی اور بھی دفتوں کے بعد اب رفع ہوئی تھی اور معمولی کالت رفته رفته دوباره عود کر رهے تھے ۔ لیکن یورپ کے مرکزی بنکوں سے یکایک کثیر رقمیں باہر نکلنے لگیں تو صورت حال پھر خطر ناک ھوگئی - اپنے ابنے ذخیروں کو بھانے کے لئے اِن بنکوں نے سود کی شرحوں میں اضافة کرنا شروع کیا ' تاکة لوگ اینی رقمیں واپس نة طلب کریں بلکة اعلم، شرح سود کے لالیے میں اُنہیں کے هاں رکھة جھوڑیں - اِس ترکیب سے اصل مقصد تو حاصل نہیں ہوا ' کیونکہ رقمیں برابر نکلتی ہی رهیں ' لیکن پیدایش دولت کے کاروبار میں سخت رکاوت بیش آنے لگی -سود کی شرح برھنے سے مصارف پیدایش برھنے لگے اور کارخانوں کے لئے تفع کمانے کا امکان روز بروز کم هونے لگا - جو کاروبار مشکل سے چل رہے تھے وہ بند هونے شروع هوئے ؛ اور جو نسبتاً اچھی حالت میں تھے اُن کی حالت خراب هونے لگی اور اس طور پر یورپ میں کساد بازاری کا دور شروع هوا - ليكن أمريكة مين جب تك لوك مجنونانة طور ير حصص كى خريد و فروخت مين مشغول رهے ، انهين يه مصوس نهين هوا كه کیونکر دوسرے ممالک کی بھلائی اور بوائی کے ساتھہ خود اُن کی بهلائي أور برائي وأبسته هے ' بلكة ولا اس دلخوش كن خيال ميں مست رھے که دوسرے ممالک کی تباهی کا اُن پر کوئی اثر نہیں پر سکتا " جب تک مناسب معلوم هوا هم نے یورپ والوں کو قرض دیا ۔ اب

جو خود الله هی ملک میں نفع کمانے کا ایسا زرین موقع بیدا هوگیا هے تو کوئی وجه نهیں که هم اپنا سرمایه اُسی طرح باهر روانه كرتے رهيں يا الله قرضداروں سے يعهلے قرضے واپس نه طلب كريں - اگر يورپ والے تباہ هيں تو وہ الله كرتوت كا خميازہ بهكت رهے هيں \* اور اگر هم خوشصال هیں تو یه هماری عقلمندی یا شاید خدا کی غیر معمولی عذايت كا نتيجة هے " يه هے خلاصة أس طرز كا جو سنة 1919ع تك اهل امریکہ نے دوسوے تمام ممالک اور خاص کو اهل یورپ کے ساتھہ اختیار کر رکھا تھا ۔ اخلاقی نقطهٔ نظر سے اُس کی پسندیدگی یا غیر پسندیدگی سے همیں کوئی سروکار نہیں لیکن واقنیت کے نقطهٔ نظر سے ھم یہ ضرور کہہ سکتے ھیں کہ یہ طرز عمل اصل صورت حال کے سراسر مناقی تھا۔ کیوںکہ آس کی بدولت سے صوف یورپ اور دنیا کے دوسرے ممالک دی مشکلات میں اضافه دوگیا بلکه خود اهل امریکه سخت مصیبت میں مبتلا هوگئے - ۲۴ اکتوبر سنه ۱۹۲۹ع کو تمسکات کی خرید و فروخت کی گرم بازاری کا خاتمه هوگیا - جو لوگ واتوں رات دولتمند بن رهے تھے وہ اب آن واحد میں دیوالیہ هوگئے - حن کاعذ کے برزوں در لوگ ابنی دولتمندی کی عمارت تعمیر کر رہے تھے ' وہ اب کوریوں کے مول بکنے لگے -جن بنکوں نے انہیں پرزوں کی ضمانت پر اپنے گاھکوں کو اس احمقانة تخمین میں قسمت آزمائی کرتے کے لئے قرضے دئے تھے ' وہ اب کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوگئے۔ کسی کو دوسرے کا اعتبار بہیں رھا۔ جو کارخانے زیر تعمیر تھے ' وہ ادھورے رہ گئے اور جو مکمل ھوگئے تھے رہ اب سرمایه نه ملفے کی وجه سے جاری نه وه سکتے تھے - بیکاروں کی تعداد میں روز بروز اضافه عوبے لگا اور اِس اضافه کے ساتهه ساتهه کساد بازاری کا دائرہ اور زیادہ وسیع هونے لکا ۔ حتی که اب دنیا کا شاید هی کوئی خطه ایسا

موجوده هو جو دنیا کی اِس کساد بازاری کے مایوس کن اثرات سے پورے طور پر محفوظ سمجها جاسکے - برتش ایسوسی ایشن کے ایک حالیت اجلاس میں اپنے خطبۂ صدارت کے دوران میں سر آلفرت اِیونگ نے بوی سچی بات کہی ہے ۔ وہ فرماتے هیں : —

"The command of nature has been put into man's hand before he knows how to command himself"

دنیا کی موجودہ معاشی مشکلات کی شاید ھی اِس سے بہتر کوئی توجیع هوسکے -